# إقال اور ملى خص

تصنیف پروفیه ڈاکٹرتیدئحداکرم اکرام "

مطبوعات بسلسانهٔ گولڈن جو بلی رقم اِقبال کام مور به اشتراک شبهٔ افبالیات، پنجاب یوندیزسٹی

#### Collection of Prof. Muhammad Igbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه پنجاب یونیورٹی لائبریری میں محفوظ شدہ







# إقبال اور متى تخصُّ

تصنيف

پروفیه ڈاکٹرسید مُحدّاکرم اِکرام "



مطبوعات بسلسلةً گولڈن جو بلی

برم إقبال لامور

ا به اشتراک شعبهٔ اقبالیّات، پنجاب یونیورسٹی

# 130342

# جمله حقوق محفوظ

ناشر : پوفیسرؤاکشر غلام حسین دوالفقار .. اعزازی سیکرٹری

برم أقبل ٢ كلب رود الهور

كپوزنگ : پل كپوزنگ سنفر، پينوراما لامور مطبع : حاجى حنيف ايندُ سنر پر شزر لامور

اشاعت اول : (مطبوعات بسلسله محولفن جولمي) أكتوبر ١٩٩٨ء

صفحات : ۳۵۹

تعداد اشاعت : ایک بزار

ينت : ۲۰۰ روپ

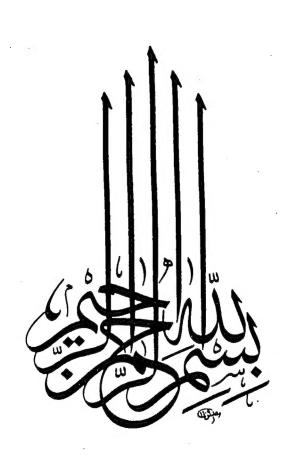

Marfat.com



ڈاکٹر سر محمد اقبل پنجاب بونیورٹی گولڈن جوبلی منصوصی کانووکیشن کے موقع پر ۴ دسمبر ۱۹۳۳ء (پس منظر بونیورٹی ہال)

میں کہ مری غزل میں ہے آتش ِ رفتہ کا سُراغ میری تمام سرگذشت مھوئے ہوؤں کی جبتو

#### فهرست

| 4              | ييش لفظ               |
|----------------|-----------------------|
|                | پهلا باب:             |
| 11"            | اقبال اور ملی تشخص    |
|                | دو سمرا باب:          |
| r-9            | سلطان محمود غزنوى     |
|                | تيرا باب:             |
|                | حفرت علی ہجو رین ؓ    |
|                | چوتھا باب:            |
| ٩_             | شخ احد مرہندی ؓ       |
|                | بانچوال باب:          |
| ITT            | اورنگ زیب عالمگیر     |
|                | چھٹا باب:             |
| Inter          | اورنگ زیب عالمگیر (۲) |
|                | ساتوال باب:           |
| 140            | احمد شاه ابدالی       |
| . <del>_</del> | آڻھوال باب:           |
| 191            | سلطان ميو شهيد        |

|             | اں باب:                | نو |
|-------------|------------------------|----|
| r•r         | رطانوی استنعار         | 6  |
| rro         | سوال باب:              |    |
|             | فائداعظم محمد على جناح | ï  |
| roq         | گيارهوان باب:          | =  |
|             | نهذيب مغرب             | ,  |
| 191         | يار حوال باب :         | •  |
|             | عربی زبان              |    |
| r•a         | تيرهوان باب :          |    |
|             | فارس زبان              |    |
| <b>r</b> r9 | چود حوال باب: ب ج      |    |
|             | اردو زبان              |    |
| AM 601.4    |                        |    |

اشارىي:

# ببش لفظ

علامہ اقبال کے افکار کی تشریح و توضیح سے متعلق اس وقت تک بھرت کا بیش شائع ہو چکی ہیں، اس کے باوجود اہل شخیق اس عنوان کی مخلف جمات پر خے نے موضوعات خلاش کر کے انہیں دنیائے علم و ادب کے سامنے ہیش کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخیق شلسل مرت مید تک جاری رہے گا۔
اس کی ایک اہم وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ علامہ اقبال کے افکار کا سرچشمہ قرآن کی میک اہم وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ علامہ اقبال کے افکار کا سرچشمہ قرآن کی میں کے وہ ایدی تفائق ہیں جو لوح زمان سے بھی محو شیس ہو سے دو سری وجہ کے معلم کو شیس ہو سے دو سری وجہ کر دائن کی وہ شیس ہو سے دو سری وجہ کر رشانات اور عالمی طلاح کا تجربہ اور تجربہ کیا ۔ ان کے اس تجربے اور تجربے کا دائر و مکان کی وسعتوں کے ساتھ ساتھ پھیلنا جا رہا ہے چانچہ جنوبی ایشیا مشرق و سطنی اور و سطمی ایشیا کے بیای و تعدنی آئن پر طلاح ہوئی ہیں ان کی روشنی میں علامہ اقبال کے نظریات کی تھدیتی و نگئی ہو رہی ہے۔

جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی عظیم الشان حکومتوں کی ہزار سالہ تاریخ خصوصیت کے ماتھ علامہ اقبال کے پیش نظر رہی۔ انہوں نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے مطابعہ کیا۔ رفتہ کے مطابعہ کے بعد ان کے انتہائی انحطاط و زوال کا بھی بچشم فود مشاہرہ کیا۔ لیکن وہ مسلمانوں کی تاریخ کے اس خوناک حادثہ کو دیکھ کر خاموش نہ بیشے اور انہوں نے اسے انہوں نے ایک مسلمانوں کی تقدیر کا نام دے کر نظر انداز نہ کیا، بلکہ ایک مجاہدانہ جذب کے ساتھ مسلمانوں کی تقدیر کو بدلنے اور اس فطے ساتھ مسلمانوں کی تقدیر کو بدلنے اور اس فطے میں ایک عظیم فکری اور سابی انتقاب لانے کے لیے آبادہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی میں ایک عظیم فکری اور سابی انتقاب لانے کے لیے آبادہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی تمام فکری اور فی توانائیوں کو مسلمانوں کے اصابے اور استحکام کے لیے وقف کر دیا اور

اپ ولولد انگیز کلام سے مسلمانوں کے ولوں میں ایک بی تمنا اور ان کی روح میں . ایک نی ترب بیدا کر دی۔ خودی اور خود شنای کی تعلیم دے کر انسیں اقوام عالم ے سامنے سرافھا کر چلنے کا حوصلہ دیا۔ علامہ اقبال کا کلام است اسلامیہ کی سربلندی، آزادی اور ونیا میں عدل و انصاف پر بنی ایک اعلیٰ معاشرے کی تفکیل کا پیغام ہے۔ عکیم الامت نے اپنی عظیم قوت ایمانی کی بنا پر نہ تو اپنے دور کی استعاری طاقت کے سامنے سرخم کیا اور نہ ہی مقامی حیلہ گروں کے ساتھ کوئی سمجھونة کر کے کمی متحدہ تومیت کے تصور کو تبول کیا کونکہ یہ دونوں رویے ایک ایسے مخض کے لیے ہرگز قابل قبول نه تھے جو اسلام کی حقیقت پر نه صرف ایمان رکھتا تھا بلکہ اے ایک ایس قوت متحرك قرار دینا تفاجو زانے كے ساتھ بم آبنگ ہونے كى بجائے زانے كو اپنے ساتھ ہم آبنگ کرنے کی طاقت اور ملاحیت رکھتی ہے۔ چنانچہ علامہ اقبل نے ملانوں کو اپنی بقا کے لیے ولمنی قومیت کی بجائے اسلامی قومیت کے نظریے پر استوار ہونے کی تلقین کی۔ ان کا نقطہ نظر یہ مشاکہ مسلمانوں نے بھی اسلام کی حفاظت نمیں کی بلکہ اسلام نے ہیشہ مسلکانوں کی حفاظت کی ہے اور اب نجی استعاری اور انتصالی قوتوں کے انتبداد ہے صرف اسلام می انہیں نجات ولا سکتا ہے۔ چنانچہ انسوں نے سلمانوں کو نطی، لسانی اور علاقائی بمیادوں پر جمی ہر طرح کے معابدوں اور راضی ناموں سے ممل طور پر اجتناب کرنے کی ہوایت کی- انہوں نے ہزار سالہ سای اور تدنی تاریخ کی معتبر اور مؤر قوتوں کے حوالے سے ۱۹۳۰ء میں این ماریخ ساز خطبے میں اس حقیقت کی وضاحت کر دی که مسلمان اور بندو مر اعتبار اور ہر لحاظ سے دو مختلف اور متضاد قومیں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے قومی وجود اور قوی تشخص کو بیشہ قائم رکھا ہے۔ اقبال کے نزدیک باطل کی بنیاد شرک ہے اور اسلام کی بنیاد توحید ہے، اور بید وونوں نظریے عمل طور پر ایک ووسرے کی ضد ہیں۔ لندا ان میں کمی طرح کے اشتراک کی مطلق کوئی مخبائش سیں۔ انہوں نے فرمايا :

باطل دوئی پند ہے، حق لاشریک ہے شرکت میانہ حق و باطل نہ کر تبول پرونیسر ڈاکٹر سید محمد اکرم کی زیرِ نظر تصنیف ای اہم کی موضوع سے متعلق

ہے جس کا بتیجہ 'نتکیل پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس کتاب میں کلام اقبال کے حوالوں سے مسلمانوں کے مستقل دجود کی شاخت کو آریٹی اساد کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور ان عظیم سابی اور ترزیعی قوتوں کو جنوں نے برصغیر کی تاریخ کے مخلف ادوار میں مسلمانوں کے کی دجود کی حفاظت میں غیر معمول کارنامے انجام دیے، نمایاں کیا گیا ہے۔ جمھے امید ہے کہ فاضل مصنف کی یہ محققانہ کوشش مسلمانوں کے کی تشخص کے ادراک کے لیے مغیر ثابت ہوگی۔

میرے کیے یہ امر بھی باعث مترت ہے کہ برم اقبال، لاہور اس کتاب کو پخاب بونیورٹی کے شعبہ اقبالیات کے تعاون سے تیمری بین الاقوامی علامہ اقبال کا تکریں کے موقع پر شائع کر رہی ہے۔ ئیس ان علمی اداروں کی مزید کامیابی کے لیے دعا کو ہوں۔

پروفیسر ڈاکٹر خالد حمید شیخ وائس چانسلر بنجاب یونیورشی

مورخه ۱۵ اکتوبر ۱۹۹۸

اپی ملّت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی (اقبل)

# اقبال اوربلى تشخض

"اس زمانے میں سب سے بڑا وشمن اسلام اور اسلامیوں کا نسلی امتیاز و ملکی قومیت کا خیال ہے۔ پندرہ برس ہوئے جب میں نے پہلے کہل اس کا احساس رکیا۔ اس وقت میں یورپ میں تھا اور اس احباس نے میرے خیالات میں ایک انقلاب عظم برپاکر دیا۔" ()

مندرجہ بالا عبارت علامہ اقبال کے اُس خط کی ہے جو انہوں نے کہ ستبر ۱۹۲۱ء کو لکھا۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ انہوں نے ۱۹۶۱ء میں قومیّت کے وطنی نظریے اور اس کے خطرناک نتائج کو انچھی طرح درک کر لیا تھا۔ مندرجہ ذیل خط کی عبارت سے جو انہوں نے اپنی وفات سے صرف دو ماہ پیشتر تحریر بکیا ہے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے ۱۹۹۱ء سے ۱۹۳۸ء تک ۳۲ سال لیعنی اپنی اعلیٰ شعوری زندگی ای مسئلے کی توضیح میں صرف کر دی۔ ۱۸ فروری ۱۳۸۸ء کو ایک خط میں لکھا:

" فیس نے اپنی عمر کا نصف حصّہ اسلامی قومیت اور ملّت کے اسلامی نقطہ نظر کی شرح و توضیح میں گزارا ہے۔ محص اس وجہ سے کہ مجھ کو ایشیا کے لیے اور خصوصاً اسلام کے لیے فرنگی سیاست کا میہ نظریہ ایک خطرۂ عظیم محسوس ہوتا تھا۔" اس

اقبال کی مندرجہ بالا دونوں تحریروں سے واضح ہو تا ہے کہ اُن کے تمام افکار میں مسئلہ قومیّت سب سے زیادہ اہمیت کا حال ہے۔

دین اسلام کی نشرہ اشاعت دنیا میں جس صدق و اخلاص اور ذوق و شوق سے ہوئی وہ تاریخ عالم میں غیر معمول نوعیت کی حال ہے۔ پہلی صدی ہجری میں ایران' روم' افریقہ' وسطی ایٹیا اور ہندوستان کے بہت سے وسیع و عریض علاقے

قلرو اسلام میں شامل ہوگئے۔ پہلی صدی جبری کے آخری عشرے میں محمہ بن قاسم نے سندھ فتح کرکے ملتان تک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس حکومت پر چو تھی صدی کے وسط تک بنو سامہ اور پھر فرقہ باطنیہ کے لوگ قابض ہوگئے۔ ہدوستان میں فتومات کا سلسلہ وراز چوتھی صدی بجری کے او آخر میں محمود غرنوی کے حملوں ے شروع ہوا جس نے اس علاقے کے سای اور معاشرتی نظام کو متزلزل کر دیا اور ہندوستان میں ایک عظیم نہ ہی اور تمنی انتلاب کی بنیاد رکھی۔ غزنویوں کے بعد غوری اور پھر مختلف سلمان خاندانوں کی حکومتیں ہندوستان کے دور و دراز علاقوں میں تقریبا ایک ہزار سال تک قائم رہیں۔ ان حکومتوں کی تشکیل کے ساتھ ساتھ بے شار مسلمان ارباب سیف و قلم نشکر در نشکر اور قافلہ در قافلہ آتے رہے اور مخلف علاقوں میں اقامت پذیر ہوتے رہے۔ ساتویں صدی میں چنگیزی اور نویں صدی اجری کے آغاز میں تیوری صلوں کے نتیج میں بھی متعدد لوگ وسطی ایشیا اور ایران سے اجرت کرکے اس شاواب فطے میں آئے۔ وسویں اور گیارہویں صدی اجری میں صفوی بادشاہوں کے تشدہ اور ان کے برعکس مخل بادشاہوں کے حن سلوک کی بنا پر بھی بست سے خاندان آئے۔ ان میں اکثر خاندان ہندوستان کے شال مغربی علاقے میں مقیم ہوئے۔ ان مهاجرین میں بکٹرت صوفی اور عالم بھی تھے جن کی تبلیغی کوششوں سے کثیر تعداد میں بندو مسلمان ہوئے۔ یہ صوفی حضرات مكارم اظال كا عمل نموند تھے۔ ان كا درس دوسرول سے عجب، افوت احرام، اخلاص اور رواداری تھا۔ تبلیغ اسلام کے اس عظیم الثان کارنامے کے نتیج میں ہندوستان کا معاشرہ واضح طور پر دو مختلف تهذیبی حصول میں تقتیم ہوگیا۔ اس کا اصل باعث اسلام کا نظریہ توحید تھا جو شرک کی خفیف زین صورت کو بھی برداشت نس كريا- بندوستان من وسطى ايشيا اور اريان سے آئے ہوئے مسلمانوں اور مقامی نو سلمانوں پر مشمل معاشرہ تھے صدیوں سے قائم چلا آ رہا تھا۔ بایر نے نتوعات کا وارّہ مزید وسیع کرے مغلبہ سلطنت کی معظم بنیاد رکھی۔ ہندوستان کے مسلمان عرانوں نے اگرچہ اپنے اپنے خاندان کے ناموں سے حکومتیں تفکیل کیں لیکن یہ ب ملمان حکومتیں تھیں۔ دسویں صدی اجری میں اکبر ایک ایبا بادشاہ تھا جس نے اپنی حکت عملی کے بحت بندو سمانی قومیت پر مبنی حکومت قائم کی- یہ الدام جے

" *صلح کُل" سے تبیر ب*کیا جاتا ہے اکبر کی <sup>ک</sup>سی وسیع انتظری یا اعلیٰ سیاں بصیرت کا نتیجہ نہ قعہ بلکہ اس کی کزوری کے احساس کا غماز تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر اے کی بیرونی حملہ آور کا سامنا کرنا ہر گیا تو زندہ کی جانے کی صورت میں بھی اسے اینے باپ ہایوں کی طرح دربدر ٹھو کریں کھانی پڑیں گا۔ لنڈا بھتر ہے کہ وہ مقامی قوت راجیوت برادری کا سارا کے اور ان کے ساتھ سمجھونہ کرکے ہندوستان میں ایک مخصوص قومی حکومت تشکیل کرے۔ چنانچہ اس نے ایبا ہی کیا۔ ان حالات میں بھتی تحریک کو بھی قوت پکڑنے کا موقع میسر آیا۔ گیارہویں صدی میں ان اسلام مخالف رجحانات کے خلاف شخ احمد سر بندی نے آواز اٹھائی اور جمانگیراور شاہ جمان نے اسلامی حکومت کے التحکام کے لیے موٹر اقدامات کئے۔ شاہ جمان کے فرزند ارشد واراشکوہ نے اکبر کی تحریک کو ایک وفعہ پھر زندہ کرنے کے لیے تلم اور علم اٹھایا۔ کیکن وہ اورنگزیب کی قوت و فراست سے ہر میدان میں فکست سے روحار ہوا۔ باوہویں صدی میں اور نگزیب کی وفات کے بعد مرہبے، راجپوت اور سکھ تیزی ے قوت پکرنے لگے اور انہوں نے اقدار ہاتھ میں لینے کی کوششیں شروع کیں۔ نادر شاہ کے جلے اور انگریزوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے جب مسلمان معاشرہ منہدم ہوگیا تو مسلمانوں کے کمزور اور شکست خوردہ احساس کے نتیج میں اکبر اور وارا کی تحریک کے صلح کُل پر مبنی ر بخانات پھر نمایاں ہونے شروع ہوئے۔ شاعروں اور ادیوں نے اس منفی اور خود گریز رجحان کو مزید تقویت دی۔ ای دور میں نظریہ وحدت الوجود کے تحت الی الی تعبیری پیش کی گئیں جن کے مطابق بعض متمونین نے بت پرئی کے لیے بھی جواز تلاش کرنے شروع کیے۔ یہ رتحان جب مرزا غالب تک پھچا تو وقت کے اس عظیم ترین شاعرنے ملی تشخیص کی نفی کرتے ہوئے کہا:

"ہم موصد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رموم ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں چنانچہ اقبال نے غالب کے ذہن اور تخیل کو غدہب اور قومیت کی حدود سے خارج قرار دیا۔ (۲)

مغلیہ سلطنت کے مکمل مقوط اور برطانوی استعار کے قاہرانہ استیا کے بعد

اکثر مسلمان مایوس، مضمل اور منتشر ہوگے۔ چنانچہ اب ہندووں کو اپنے انگائی جذب اور سای غلبے کے اظمار کا گھا موقع طا۔ اگریوں نے بھی مکند مد تک ہندووں کی بشت پنائی اور سررتی کی۔ ہندو بری جرات اور جمارت سے مسلمانوں کے جان و مال اور زرب و تمن کے آثار کو تاہ و بریاد کرنے کے لیے اٹھ کھرے ہوئے۔ اس تاریک اور یاس انگیز وور میں اکثر و بیشتر مسلمان متحدہ قومیت کے تحت ہندووں کی اقلیت بن کر زندہ رہنے کا فیصلہ کرنے گئے۔ تیرهویں صدی ہجری کا سے میان دائد برصغیر کے مسلمانوں کے لیے انتمائی وحشت انگیز اور خطرتاک تھا۔ مسلمان ان طالت میں اس قدر ناامید اور مایوس ہوگئے کہ ان میں ہے بات مشہور ہوئئی کہ چودھویں صدی میں قیامت آ جائے گئ لین وہ صغیم ہتی سے نابود ہو بائیں گے۔ اکثر سای رہنماؤں کے علاوہ بہت علیا کرام بھی متجدہ قومیت کو اپنی نصب العین تصور کرتے تھے۔ کاگری علما اس بات کے مقتد اور مبلغ تھے کہ وہ اگریزوں کے ہندوستان سے طبح جانے کے بد ہندووں کے ساتھ ایک متحدہ قوم کی انشار دیشیت سے منظم زندگی بسر کرکیس گے۔ چنانچہ مولنا حسین احمد کا ایک بیان اخبار دیشیت سے منظم زندگی بسر کرکیس گے۔ چنانچہ مولنا حسین احمد کا ایک بیان اخبار دیشیت سے منظم زندگی بسر کرکیس گے۔ چنانچہ مولنا حسین احمد کا ایک بیان اخبار دانساندی میں شاکع ہوا جس کے الفاظ مندرجہ ذیل ہیں:

را میں میں میں دو ہے کہ تمام باشدگان ملک کو مظلم کیا جائے اور دائی ہیں رہتے میں شملک کرے کامیابی کے میدان میں گامزن مایا جائے۔ ہندوستان کے مختلف عناصر اور متفق ملل کے لیے کوئی رشتہ احماد بجز متحدہ تونیت اور کوئی رشتہ نہیں جس کی اساس محض یکی ہوئتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں۔ " (")

اننی حالات میں مولانا ابو الکلام آزاد نے ایک مفصل فتوی صاور فرمایا کہ مسلمان ہندوستان سے کوچ کر جائیں۔ ان کے الفاظ میں :

"مُن پوری بھیرت کے ساتھ اس اعتقاد پر مطمئن ہوگیا ہوں کہ مسلمانان ہند کے لیے بغیر بجرت کے اور کوئی چارہ شرقی نہیں۔" ۱۵۱

بت سے علاء ہدوؤں کی معلمان دشنی دیکھتے ہوئے بھی منبر و محراب سے سے قرمیت کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ان خوفاک طالات کے تناظر میں اقبل نے خدا

تھد، ومیت کی جنیع کر رہے تھے۔ ان حولات حالات کے عامر میں الباب سے ملا۔ رار بصیرت سے مسلمانوں کے تی تشخص اور مسلم قومیت کی حقیقت پر تفصیل سے

روشن والى اور ولائل قاطع سے واضح كياكه مسلم قوميت كى اصل و اساس كيا ہے؟ اس کی بقا کے اصول کیا ہیں؟ اور ہندوستان میں اس کا وجود کن شرائط کا متقاضی ہے؟ اس نمایت اہم موضوع پر اقبال نے نظم و نثر میں موثر انداز میں لکھا اور بحربور لکھا یمال تک که صاحب شعور سیاستدان اور دیگر اہل بصیرت مسلمان اس نازک مسئلے کی حقیقت کو سمجھ کر اقبال کے ہم فکر اور ہمنوا بن گئے۔ اقبال نے واضح کیا کہ مسلم قومیت کی اصل و اساس دین اسلام ہے اور اس کا عاصل مطمانوں کا ملی تشخص ہے جو ان کی زندگی کی ضانت دے سکتا ہے۔ انہوں نے قومیت کے مفہوم کو اپنی پہلی تین فارس تالیفات یعنی اسرار خودی، رموز بیخودی اور پیام مشرق میں، تمن جتوں کے حوالے سے بیان کیا۔ "اسرار خودی" سے یہ تعلیم دی کہ فرد این ذات کے لامتای امکانات کا شعور حاصل کرے اور این ہستی کو کسی بھی دوسری ہتی کے سرو نہ کرے۔ انہوں نے کماکہ "ذہبی زندگی کا معراج کمال ی یہ ہے کہ خودی اینے اندر زیادہ گری انفرادیت پیدا کرے۔" ۱۱ اور غیر الله یا غیر خود سے تصادم اور پیکار کے لیے اٹھے، کیونکہ ہتی کا اظہار تصادم ہی ہے ممکن ہے۔ اس طرح اقبال نے نظریہ خودی کے انقلاب انگیز پیام سے برصغیر کے مسلمانوں کو بیدار کیا اور آبادہ پیار بنا دیا۔ اس حوالے سے فکر اقبال کا تجزیہ کرتے ہوئے ڈاکٹر یوسف حسین خان نے مکھا کہ: "اقبال نے ہندوستان کے سلمانوں کے لیے ایک سایی مرکز قائم کرنے کا جو تصور پیش کیا اس سے بعد میں دور رس نتائج مرتب ہوئے۔ آگر غور سے دیکھا جائے تو اقبال کا بیہ خیال کہ ہندوستان کے ملمانوں کی ایک علیحدہ مملکت ہونی چاہیے، اس کے خودی کے فلفے کے عین مطابق ہے اور ان رجانوں کی ترجمانی کرتا ہے جو ١٨٥٧ء كے بعد سے كى نہ كى شكل میں موجود رہے۔'' (۱)

اس کے برعکس ہندی قومیت کے طرفدار علائے کرام اس حقیقت کو بالکل فراموش کر گئے کہ قومید کا مفہوم ہی کفر و شرک کی ہر حالت سے عمل اجتناب ہے۔ یک لا الد بالا اللہ کا مقصد ہے اور یمی خودی کا بتر نهاں ہے۔ نبی کریم منتظمین نے ملت اسلامیہ کے تشخیص کے لیے غیر مسلم اقوام کی نہیں روایات اور آواب و رموم میں بھٹ امتیاز قائم رکھا۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے قبلہ بھی الگ کر دیا۔

چنانچہ بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ متعین فرمایا ماکہ مسلمانوں کا اجتلاط کی طور پر بھی دوسرے نداہب سے نہ ہو۔ ای بناء پر اقبال، ملت کو ایک خاص دین اور شرع و منهاج سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک مسلمان اقوام اور کافر اقوام ہر اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ان میں بیشہ تصادم رہا ہے:

ہر اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ان میں بیشہ تصادم رہا ہے:

میزہ کار رہا ہے ازل سے آ امروز

عیزہ کار رہا ہے ادل سے با امروز چراغ مصلفوی سے شرار بولهی

باطل سے ستیزہ کاری ہی خودی کی زندگی اور اس کا اظہار ہے۔ "رموز میحودی" کے وَریع اقبال نے شعور خودی سے بہرہ مند افراد کو ایک لمت کی صورت میں منظم و مرتب ہونے کا درس ویا۔ کیوں کہ لمت کی تشکیل ایک اعلی نصب العین کے حال افراد سے ہی ممکن ہے۔ علامہ اقبال نے اس کتاب میں لمت اسلامیہ کی تشکیل کے اصول و ضوابط کو بڑی صراحت سے بیان کیا جن سے لمت کا شرحی تشخص اور ترفی اقباز کمل طور پر واضح ہوا۔ بلاثبہ "رموز "یخودی" اسلامی نظام حیات کے اصول و ضوابط کی فکر ہاگیز تغیر ہے۔ اس کے برجتہ مطالب نظام حیات کے اصول و ضوابط کی فکر ہاگیز تغیر ہے۔ اس کے برجتہ مطالب حیب ذیل ہیں:

"توحید باری تعالی ملت اسلامیه کا پیلا اور رسالت محمیه ووسرا اسای مرکن است محری و اسرا اسای مرکن به اسلامیه کا مقصد بی نوع انسان میں مساوات اور اخوت کی تخلیق ہے۔
ملت اسلامیه جغرافیائی صدود ہے بے نیاز ہے اور وطن اس کی اساس نمیں۔ اس ملت کا دوام اللہ تعالیٰ کی طرف نے موجود ہے، چنانچہ اس کا وجود روز قیامت تک قائم رہے گا۔ ملت اسلامیه کا مرکز کعبہ ہے۔ قرآن محیم ملت کا آئین ہے۔ حیات کی کا نقطۂ کمال یہ ہے کہ ساری ملت یک جان ہو جائے اور این اندر ایک فرد کی طرح احساس خودی پیدا کرے۔ یہ احساس کی روایات کو برقرار رکھنے ہے پیدا طرح احساس خودی بیدا کرے۔ یہ احساس کی روایات کو برقرار رکھنے ہے پیدا ہو سات اللہ اللہ عورتوں کے لیے بمترین نمونہ ہیں۔"

ر بالفاظ دیگر حریّت، عدل، احمان، مروت، ماوات، محبت، اخرّت، مخو اور رواداری ملّت اسلامیه کے زرّس اصول بین۔ رنگ، نسل، نسب، زبان اور وطن کی تیرو ہے معنی بین۔ اس ملّت کے افراد میں کمی عملی کو مجمی کر اور کمی مجمی کو عمل پر کوئی نصیات عاصل نسیں۔ نصیات کا معیار صرف ایک ہے اور وہ تقوی ہے۔

ماری ملت فرد واحد کی طرح ایک احماس کی حال ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ لمت اسلامیہ ایک روحانی اساس پر جنی ہے اور قومیت کے مادی اصولوں سے اس کے اصول بالکل مختلف ہیں۔ مغربی اقوام کی اساس وطن ہے، جب کہ ملت اسلامیہ کی اساس ذہب ہے، اقبال نے کما:

انی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر فاص ہے ترکیب میں قوم رسول م ہاشی ان کی جعیت کا ہے ملک و نب یر انحصار قوت ندہب سے متحکم سے جمعیت زی

(مأنگ درا)

قومیت کا مغربی نضور اتحاد انسانی کا داعی نہیں ہے، بلکہ رنگ د نسل اور مل و نب کے اخلاقات سے انسانی برادری کو ایک دوسرے سے جُدا کر تا ہے۔ اقبال نے قومیت کی تیری جت میں عالمی سطح پر قومیت کے وطنی نصور کی مخالفت کی اور اس کے ہولناک تائج کو تفصیل سے بیان کیا۔ مغرب میں گوئے نے پنولین ک تباہ کُن جنگوں اور ان کے نتیج میں انسانی تمن کی بریادی دیکھ کر قومی تعصب کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنا شاہکار ادبی اثر ''دیوان شرقی و غربی'' شائع کیا جس میں اس نے کما کہ میں چاہتا ہوں اس دیوان کو ایک آئینہ یا "جام جمال نما" بناؤں ماکہ مشرق کو مغرب اور امرانی کو جرمن کے نزدیک کر دوں۔ اس نے مغربی ادیوں سے بیه بھی کما کہ وہ دروازہ ادب کو زیادہ کھول دیں ناکہ حماری مجلس میں حافظ و سعدی بھی شریک ہوسکیں۔ موسئے نے ہیہ بھی کہا کہ مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں اور شال و جنوب بھی۔ (۸) جب قومی لتصبات کے نتیج میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس کی وجہ سے بے پناہ تباہی و بریادی کو دیکھ کر اقبال نے گوئے کے جواب میں "پام مثرق" ککھی جس کے مرورق پر یہ آیت تحریر کی "ولله الممشرق و المعفرب" اقبال نے اس كتاب ميں ولهني قوميت كے تصوركي شديد مخالفت كرتے ہوئے كما:

مر ملک ملک ماست که ملک خدائے ماست (۹) اقبال نے بیام مشرق کے مقدمہ میں لکھا کہ : "اس وقت دنیا میں اور

بالنصوص ممالک مشرق میں ہر ایس کوشش جس کا مقصد افراد و اقوام کی نگاہ کو جغرافیائی صدود سے بالاتر کر کے ان میں ایک صبح اور قوی انسانی سیرت کی تجدید یا تولید ہو، قابل احرام ہے۔" (۱۰)

اقبال نے مزید کما کہ جنیوا کا پیغام "مجعیّت اقوام" ہے لیکن اس سے رنگ و نسل کے اتحاد کی کوئی راہ نمیں و نسل کے اتحاد کی کوئی راہ نمیں کملتی۔ اس کے برعکس مکہ مرمہ کا پیغام "جمیّت آدم" ہے جو عرب و مجم اور اسود و احمر کے امتیازات کو کالعدم قرار دیتا ہے اور وحدت انسانی کی منانت عطا کر ما ہے:

تفریق لمل عکت ِ افرنگ کا مقعود اسلام کا مقعود فقط لمت ِ آدم کے نے دیا خاک ِ جنیدا کو یہ پینام ، جمیّت ِ آدم؟

(ضرب کلیم، ص ۵۴)

یماں اقبال کے بعض اُن بیانات کے اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں جن میں انہوں نے مخلف مواقع پر نظریہ قومیت می نصریح کی ہے۔ علامہ کے یمی خیالات ہیں جن میں انہوں نے احترام آدی کے ساتھ ملل املائی کی رہنمائی ایک اعلیٰ روحانی نصب العین کے حصول کے لیے کی، اور یمی خیالات ہیں جن کی بنا پر ہدوستان میں مسلمانوں کا جداگانہ اور مستقل قوی وجود معرض ظهور میں آیا اور لمی تشخص منجام ہوا اور بالآخر ای نظریے کے نتیج میں مسلمان ایک عظیم اسلامی مملکت کے حصول میں کامیاب ہوئے۔

علامہ اقبال نے ۱۹۰۸ء میں یورپ سے واپسی کے بعد اپنی اکثر و بیشتر تحریروں میں قومیت کے مغربی تصور کی شدّت سے تردید کی اور واضح کمیا کہ سلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں، بلکہ دین اسلام ہے جس کے نظریہ توحید و رسالت نے انہیں دمدت بلّی کا شعور عطا کمیا ہے۔ ملّت کی تفکیل نصب انھین کی وصدت سے بی ممکن ہے۔ اقبال نے کھا:

میت لمت؟ اے که گوئی لا الله با بزاران چیم یودن یک مکه

ای طرح مسلمانوں کے اتحاد کا باعث عشق رسول مکا غیر معمول جذبہ ہے جو انہیں حصول مقصد کی راہ میں ہم گام بناتا ہے :

> ول به محبوب حجازی بسته ایم زین جت با یک دگر پوسته ایم

اقبال نے "ملّت بینا پر ایک عُرانی نظر" کے تحت ۱۹۱۰ء میں کما: "مسلمانوں اور دنیا کی دوسری قوموں میں اصولی فرق یہ ہے کہ قومیت کا اسلامی تصور دوسری اقوام کے تصور ہے بلکل مختلف ہے۔ ہماری قومیت کا اصول نہ اشتراک زبان ہے، نہ اشتراک وطن نہ اشتراک افراض اقتصادی، بلکہ ہم لوگ اس برادری میں جو جناب رسالت آب مِنْ اَنْ اِنْ اِنْ فَرائی تقی، اس لیے شریک میں کہ مظاہر کا نات جناب رسالت آب مِنْ اِنْ اِنْ اِنْ فَرائی تقی، اس لیے شریک میں کہ مظاہر کا نات

کے متعلق ہم سب کے متقدات کا سرچشمہ ایک ہے۔" (۱۱) زالا سارے جمال ہے اِس کو عرب کے معمار نے بنایا

بناء ہمارے حصار ملّت کی اتحادِ وطن نئیں ہے ۔

(بانگ درا، ص ۱۵۲) ہندوستان میں مجھرے ہوئے مسلمانوں کی شیرازہ بندی کرنے والا ایک ہی

الله عال تھا اور وہ اسلام تھا۔ کیونکہ اسلام ایک عملی نظام حیات ہے جو ہماری زندگ کے ہم ماری زندگ کے ہم ماری زندگ کے ہم پہلو پر محیط ہے۔ اے فلفہ نظری بنانے والے الکندی، فارانی اور ابن سینا تھے۔ غزائی، روی اور اقبال نے ان کے اس فلنے کو تکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اقبال نے اسرارِ خودی میں افلاطون کے فلفہ اعمیان کو غیر حقیقی قرار دیتے ہوئے اس کی تردید کی۔ کیونکہ افلاطون کا یہ فلفہ زندگی کی تحکیش ہے گریز کی تعلیم دیتا ہے۔ اقبال کے زددیک اسلامی ادبیات پر اس کے منفی اثرات نے مکریز کی تعلیم دیتا ہے۔ اقبال کے زددیک اسلامی ادبیات پر اس کے منفی اثرات نے مکت اسلامیہ کو خت نقصان بہنجایا ہے:

فکر افلاطون زیاں را سود گفت حکستِ او بود را نابود گفت بیکه از ذوق عمل محروم بود جان او دارفته معدوم بود (اسرار خودی ص ۵۰)

اسلام نے زندگی کی بنیاد عمل' جہاد' تصادم اور پیکار پر رکھی ہے- چنانچہ ند ہب کو فلے بنانا ایک نمایت نقصان وہ عمل ہے- اقبال نے کھا :

"زب کو قلفہ نظری بنانا میری رائے میں بے سود محض بلکہ نفو و معمل بے اس لیے کہ ذبہ کا مقصد یہ نہیں کہ انسان بیشا ہوا زندگی کی حقیقت پر غور کیا کرے، بلکہ اس کی اصلی غایت یہ بے کہ زندگی کی سطح کو بندری بلند کرنے کے لیے ایک مراوط اور متناسب عمرانی نظام قائم کیا جائے۔ (۱۳)

ے ایک حرورہ اور سامت مرای تھام کا میں بات - ۱۱۱۱ اقبال کے زویک ونیا میں سلمان کی زندگی صرف اسلام ہی ہے مکن ہے۔
اس ہے علیمہ مسلمان کا وجود قائم ہی نہیں رہ سکت اسلام ہی مسلمان کی قومیت ہے۔ اسلام ہی وطن ہے، اور اسلام ہی مسلمان کا گھرہے۔ انہوں نے کما: "ہماری قومی زندگی کا تصور اس وقت تک ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم اصول اسلام ہے پوری طرح باخر نہ ہوں۔ بالفاظ ویگر اسلامی تصور ہمارا وہ ابدی گھر یا وطن ہے جس میں ہم اپنی زندگی ہر کرتے ہیں۔ جو نسبت انگلتان کو انگریزوں یا وطن ہے جس میں ہم اپنی زندگی ہر کرتے ہیں۔ جو نسبت انگلتان کو انگریزوں اور جرمنی کو جرمنوں ہے ہے، وہ اسلام کو ہم مسلمانوں سے ہے۔ جہاں اسلامی اصول یا ہماری مقدس روایات کی اصطلاح میں "فدا کی رتی" ہمارے ہاتھ سے چھوٹی اور ہماری جماعت کا شیرازہ مجموا۔" اس

ہندوستان میں اور نگزیب نے اسلامی روایات کے احیاء اور اشخکام کے لیے فاص کوشش کی تھی۔ چنانچہ اقبال اسے ہندوستان میں اسلامی قومیت کا نقط آغاز قرار دیتے ہوئے کتے ہیں: "عالمگیر کی زندگی اور کارنامے میری وانست میں ہندوستان میں اسلامی قومیت کی نشوونما کا نقطه آغاز ہیں۔" (۵)

اقبال کے نزدیک ہندوستان میں اسلام نے ایک عظیم قوت کے طور پر سلمانوں کی زندگی کو ہر دُور میں اختیام بخشا اور ان کی قوی دیثیت یا بنی خودی کو تائم رکھا۔ اُن کے دجود کو ہندو قوم میں جوکہ دوسری اقوام کو اپنے اندر جذب کر لیے والی ہے، اقلیت ہونے کے بادجود تحلیل یا جذب نہ ہونے دیا۔ اسلام نے اپنی خاص اخلاقی روح کا یمال بھترن مظاہرہ کیا۔ اقبال نے ۱۹۳۰ء میں خطبہ اللہ آباد میں فرایا

"اسلام ہی وہ سب سے بڑا جزو ترکیبی تھا جس سے مسلمانی بند کی آریخ

حیات متاثر ہوئی۔ اسلام ہی کی بدولت مسلمانوں کے سینے ان جذبات و عواطف سے معمور ہوئے جن پر جماعتوں کی زندگی کا دارو دار ہے اور جن سے حقق و منتشر افراد بندرت حقوق ہو کر ایک محتیز و معین قوم کی صورت افتیار کر لیتے ہیں، اور ان کے اندر ایک مخصوص افلائی شعور بیدا ہو جانا ہے۔ حقیقت میں یہ کمنا مبالفہ نہیں کہ دنیا بھر میں شاید ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس میں اسلام کی وصدت فیز قوت کا بھرین اظہار ہوا ہے۔ دو سرے ممالک کی طرح ہندوستان میں بھی جماعت اسلام کی رئین منت ہے۔ کیونکہ اسلام تمرن کے اندر الله مخصوص افلائی روح کار فرما ہے۔ (ا) اقبال نے قرآن علیم کو انتشاب زندہ" قرار دیتے ہوئے کما:

# آل کتبِ زنده قرآنِ عکیم عکمتِ او لایزال است و قدیم

(رموز میخودی)

اقبل کے زدیک قرآن مجید نے عالم انسانی کو ایک آفاتی نظام حیات عطا فرایا ہے۔ افسوس اس امر کا ہے کہ ہمارے فقہاء اور علماء زندگی کے جدید رجمانات سے نابلد ہوتے ہوئے قرآنی حکمت کے موجودہ نقاضوں سے ناواقف ہیں۔ اقبال نے کما:

"اسلام کے پیش نظر ایک ایا عالمگیر نظام سیاست ہے جس کی اساس وی و تنزل پر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چونکہ ہارے نقتا کو ایک عرصہ دراز سے عملی زندگ سے کوئی تعلق نیس رہا اور وہ عمد جدید کی داعیات سے بالکل بگانہ ہیں، للذا اس امرکی ضرورت ہے کہ ہم اس میں از مرنو قوت پیدا کرنے کے لیے اس کی ترکیب و تغیر کی طرف متوجہ ہوں۔" (ا)

ا قبال نے عصر حاضر کے مسلمانوں کی پراگندہ ذبنی اور دین سے ان کی معذرت خوابی کے ورتیے کو دیکھتے ہوئے اسلامی گلر کے احیاء کی طرف خاص وجہ دی اور ان قوتوں کی نفی اور خ کنی کی جو فکر اسلامی کی راہ میں حاکل ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ملائیت، خاتیاتیت، عملیت، عملیت، عملیت، عملیت، عملیت ع

شمنظاہیت، استعاریت اور مغربی طرز کی جمہوریت کی قردید کی۔ ان کے بر مکس قرآن مجید کی روشی میں اسلام کو ایک زندہ قوت سے تعبیر کیا۔ ان کے نزدیک دین اسلام ابنی تقدیر کا خود محافظ ہے اور کسی سارے کا محتاج نسیں۔ وہ سرچشمہ حیات ہے۔ اس کی ابدیت کے سامنے زبان و مکان کی وسعتیں محدود ہیں۔ چنانچہ اس کے مال دوسروں کے محکوم نہیں ہو سکتے۔ اقبال نے کہا :

"اسلام اب بھی ایک زندہ قوت ہے جو ذہن انسانی کو نسل و وطن کی قیدو ہے کہ فدہب کو فرد اور کی قیدو ہے کہ فدہب کو فرد اور ریاست، دونوں کی زندگی میں غیر معمول اہمیت حاصل ہے اور جے یقین ہے کہ اسلام کی نقدر خود اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسے کی دوسری نقدر کے حوالے نہیں کیا جاسکا۔ (۵) "

اقبال کے زدیک اسلام سے علیمدہ زندگی کا کوئی تصور نمیں۔ اسلام زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہے اور اپنے معنوی اثر و نفوذ سے معاشرے کو ایک مخصوص ایک عطا کرتا ہے۔ یہ دین اسلام مسلمان کی زندگی کے سیای اقتصادی شاتی عسری، قانونی اور انتظامی تمام شعبوں کی روح و رواں ہے۔ لاندا کوئی مسلمان اپنی زندگی اسلامی قوانین سے ہث کر سر کرنے کا تصور مجمی نمیں کرسکتا۔ ان کواکف کے پیش نظر علامہ اقبال نے ہندوستان میں مسلمانوں کی مستقل زندگی کو اسلام کا مربون منت قرار دیتے ہوئے خطبہ اللہ آباد میں کہا:

"اسلام كا ندى نصب العين اس كے معاشرتی نظام سے جو خود اى كا پيدا كرده ب، الگ نيس دونوں أيك دوسرے كيك ليے لازم و طروم يس - اگر آپ في ايک كو زك كيا تو بالآخر دوسرے كا ترك كرنا يھى لازم آئے گا- يمن نيس سجتاكد كوئى سلمان ايك لمح كے ليے بھى كى ايے نظام ساست پر فور كرنے كے ليے آده ہوگا جو كى ايے ولمنى يا قوى اصول پر بنى ہو جو اسلام كے اصول اتحاد كے منانى ہو ۔ اسلام كے اصول اتحاد كے منانى ہو ۔ اسلام كے اصول استحاد كے منانى ہو ۔ اسلام كے اسلام كے اسلام كے اسلام كے اسلام كے منانى ہو ۔ اسلام كے منانى ہو ۔ اسلام كے استان ہو كے منانى ہو ۔ اسلام كے اسلام كے اسلام كے اسلام كے اسلام كے اسلام كے منانى ہو ۔ سال ہو كے منانى ہو ۔ اسلام كے منانى ہو ۔ يہ وہ سلام كے اسلام كے اسلام كے اسلام كے اسلام كے اسلام كے منانى ہو ۔ يہ وہ سلام كے اسلام كے اسلا

کے حمال ہو۔ یہ وہ مسلمہ ہے ہو اس سلمان ہدار مال سلمان ہور اول ہوں ہے۔ انگر ہور کہا : "اگر ہدوستان کے مزید کہا : "اگر اکبر کے دیں اللی یا کبیر کی تعلیمات عوام الناس میں مقبول ہو جاتمی تو ممکن تعاکمہ ہدوستان میں بھی اس تتم کی ایک نئی قوم پیدا ہو جاتی، لیکن تجربہ یہ بتایا ہے کہ

ہندوستان کے مختلف نداہب اور متعدد جاتوں میں اس قتم کا کوئی رجان موجود نہیں کہ وہ ابنی انفرادی حیثیت کو ترک کرکے ایک وسیع جماعت کی صورت اختمار کر لیں- ہر مروہ اور ہر مجموعہ مضطرب ہے کہ اس کی بینت اجماعیہ قائم رہے۔" (١٠)

آریخ شاہر ہے کہ ہندوستان نیلی اسانی نہ ہی اور علاقائی اعتبار ہے ہیشہ مختلف اور کوناکوں اقوام کا وطن رہا ہے۔ مختلف ادوار میں مسلمان حکمرانوں نے اس کے زیادہ سے زیادہ علاقے فتح کرکے ابنی سلطنت میں شامل کیے۔ اور نگزیب نے تقریباً تمام برمغیر کو ایک جغرافیائی وحدت میں تبدیل بھیا۔ لیکن چونکہ یہ ایک ہنگای عمل تھا اس لیے اس کے فورا بعد دوبارہ تمام ہندوستان متعدد نسانی، نسلی، علاقائی اور نم بی وحدوں میں تقتیم ہوگیا۔ اقبال نے اس سے یہ منطقی نتیجہ اخذ کیا کہ ان تهذیبی، ندہبی، نسانی، نسلی اور جغرافیائی اختلافات کو نظرانداز کرکے یہاں واحد جمهوری عومت کی تھکیل نامکن ہے۔ اقبال نے ایک خط میں ککھا کہ: "مجھے اندیشہ ہے کہ ہندوستان میں جمہوریت کا آغاز ایک خونریزی کی صورت اختیار کرے گا۔ " ایس تعنی ایک ایا علاقہ جمال ہر نسل ہر اعتبار سے مختلف ہو ایک سای وحدت میں ہرگز نمیں لایا جاسکتا۔ اندریں احوال مسلمانوں کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ برصغیر کے اندر ایک آزاد مسلم ریاست کا مطالبہ کریں ماکہ وہ اپنے جان و مال کے علاوہ اپنی اعلیٰ دین، تمنی اور شانق اقدار کو محفوظ رکھ سکیں اور یہ ان کا حق ہے۔ اقبال نے کما:

"ہندوستان میں ایک متوازن اور ہم آبنگ قوم کے نشوونما کی طرح مختلف ملتوں کا وجود ناگزیر ہے۔ مغربی ممالک کی طرح ہندوستان کی ہے حالت نہیں کہ اس میں ایک ہی قوم آباد ہو، وہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتی ہو اور اس کی زبان بھی ایک ہی ہو- ہندوستان مختلف اقوام کا وطن ہے جن کی نسل، زبان، ندجب سب ایک دوسرے سے الگ ہے۔ ان کے اعمال و افعال میں وہ احساس پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہو ایک بی نسل کے مختلف افراد میں موجود رہتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تہ ہندہ بھی کوئی واحد الجنس قوم نہیں۔ پس بیہ امر نسمی طرح بھی مناسب نہیں کہ مختلف ملتوں کے وجود کا خیال کیے بغیر ہندوستان میں مغربی طرز کی جمهوریت کا نفاذ کیا جائے۔ لنذا مسلمانوں کا مطالبہ کہ ہندوستان میں

ایک اسلامی ہندوستان قائم کیا جائے من بجانب ہے۔" (۲۲۱)

چنانچہ اقبال نے ہدوستان کے شال مغرب میں واقع مسلم اکثریت کے صوبوں پر مشتل ایک آزاد اسلامی ریاست تھکیل دینے کا واضح الفاظ میں مطالبہ رکیا اور فرمایا :

"میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرصد سندھ اور باوچسان کو ایک بی ریاست میں ملا دیا جائے۔ خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود افتیاری حاصل کرے، خواہ اس کے باہر ججھے تو ایسا نظر آ تا ہے کہ اور نہیں تو شال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آ خر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنی پڑے گی۔"

اقبال نے اس ریاست کو ہندوستان میں مسلمانوں کے تعرفی وجود کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہوئے مزید کما:

"اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمنی قوت کے زندہ رہ قو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کر سکے۔" (rr)

اسلای ریاست کی تفکیل کے ذکورہ مطالبے پر ہندہ پریں دُشام طرازی اور بستان تراثی پر اُر آیا۔ "پر آپ" نے ایک مضمون بعثوان: "شال ہند کا ایک خوفاک سلمان، ڈاکٹر اقبال کی گستانیوں پر چند خیالات" شائع کیا جس میں اقبال کو بدنی، شراگیز، احمق، خوفباک، زہریا، تک خیال، پست نظر، متعضب، قامل نفرت، کمید اور بلائق کما گیا۔ (۲۳) اقبال اس گال گلوچ اور ہرزہ مرائی کے ہرگز متحمل نہ سے۔ کیونکہ انہوں نے بھی کمی فرد یا قوم کے لیے کوئی غیر شائستہ لفظ استعمال نہیں کیا قعا کیون بقول حافظ :

من کہ لمول سمجھے از نفس فرشگاں قال وحقال عالے می سمجم از برائے تو

ینی میں جوکہ اپنے حضور میں فرشتوں کے سانس لینے سے بھی المال میں آ جاتا تھا، آج دنیا کی یا وہ گوئی اور دشام طرازی تیری خاطر برداشت کر رہا ہوں۔ اقبال نے بیر سب خرافات اور گالیاں صرف اسلام کے نام پرسٹیں اور انسیں

برداشت کیا اور اس پر کمی رو عمل کا اظهار نہ کیا۔ وہ صرف اس بات پر مُقررہ کے مسلمان بندوستان میں آیک ستقل اسلامی ریاست بسرتقدیر قائم کریں ناکہ ان کا فی دجود قائم رہے اور وہ ہلاکت و بریادی کا شکار نہ ہو جا کیں۔ اقبال اوّل و آخر اپنے تمام علمی و ادبی آخار میں اس عقیدے کے انتقاب میلنظ رہے کہ مسلمان اسلام ہی ان کی زندگی کی ضافت دے سکتا ہے۔ انہوں نے خطبہ اللہ آباد میں مسلمانوں کی بقا کا قطعی راستہ متعین کرتے ہوئے فربایا : انہوں نے خطبہ اللہ آباد میں مسلمانوں کی بقا کا قطعی راستہ متعین کرتے ہوئے فربایا : "ایک سبق جو کیس نے آرئے اسلام سے سیکھا ہے، یہ ہے کہ آڑے و قتوں میں اسلام ہی نے مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی۔ میں اسلام ہی نے مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی۔ اُس آئے ہی جا لیں اور اس کے زندگی بخش آئی ہے

متاثر ہوں تو آپ کی منتشر اور پراگندہ تو تیں از سرنو جمع ہو جائیں گی اور آپ کا وجود ہلاکت و بریادی سے محفوظ ہو جائے گا۔" <sub>(۲۵)</sub>

آج بھی گر ہو براہیم " کا ایماں پیدا آگ کر عمتی ہے اندازِ گلستاں پیدا

(بانگ درا)

مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کا مطالبہ اقبال نے محض ان کی
اقتصادی اصلاح و فلاح کے لیے نہیں کیا تھا پلکہ ان کا اس سے مقصود نهائی ایک
مرکز میں اسلامی قوانین کا نفاذ تھا ٹاکہ مسلمان بحثیت مسلمان زندگی سر کر سیس۔
اقبال کے نزدیک اسلام سے منقطع ہو کر مسلمان ہرگز زندہ نہیں رہ سے اور نہ ہی
اقبال کے نزدیک اسلام سے منقطع ہو کر مسلمان ہرگز زندہ نہیں رہ سے اور نہ ہی
ایپ سیای و اقتصادی مقاصد میں کامیاب ہوسکتے ہیں۔ انہوں نے ایک خط میں تحریر

"میرے نزدیک تبلیغ اسلام کا کام اس وقت نمام کاموں پر مقدم ہے۔ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کا مقصد سیاست سے محض آزادی اور اقتصادی بہودی ہے اور حفاظت اسلام اس مقصد کا عضر نہیں ہے جیساکہ آج کے قوم پرستوں کے رویتے سے معلوم ہوتا ہے تو مسلمان اپنے مقاصد میں بھی کامیاب نہ ہوں گے۔" (۲۱) انہوں نے کہا:

اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے

تو اکامِ حق سے نہ کر بے وقائی

(بانگ ورا، ص ۱۹۴)

اقبال نے بلائب ساری زندگی اسلامی الدار اعلیٰ کے تحقظ کے لیے کو حقق میں گراری۔ وہ دین اسلام کے لیے غیر معمولی فیرت رکھتے تھے۔ قائداعظم نے ان کے اس کے اس کو رقبی کر فرمایا تھا کہ میں نے اقبال سے بڑھ کر اسلام کا سیا شیدائی کمی کو شیس و یکھا۔ (۲۰۰۰) اقبال آزادی وظن اور حصول مملکت صرف نفاذ اسلام کے لیے چاہتے تھے اور اگر آزادی وظن کا مقصد نفاذ اسلام نہ ہو تو وہ الی آزادی کو ممل طور پر مسترد کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کے مندرجہ ذیل نمایت غیورانہ الفاظ تابل ملاحظہ بن:

۔ "اگر آزادی مند کا متیجہ یہ ہوکہ جیسا دارا کلفر ہے دیا ہی رہے یا اس سے بھی بدتر بن جائے تو مسلمان الی آزادی وطن پر ہزار مرتبہ لعنت بھیجا ہے۔" (۱۸)

ای نقطة نظر کا اظهار اقبال اسرار خودی میں بھی کر بھے تھے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد روئے زمین پر کھومت السے کا قیام ہے، اور اگر جاد کا مقصد محض کشور کشائی ہو تو بید دین اسلام میں حرام ہے۔ ان کے الفاظ میں :

"مقمد حيات مسلم اعلائے كلمة الله است و جهاد أكر محرك أن جوع

الارض باشد در ندبب اسلام حرام است-" (١٦)

اقبال ایک راخ العقیدہ سلمان تھے۔ وہ مسلمان کی زندگی کو اسلام تی سے مشروط قرار دیتے تھے۔ وہ یہ خطرہ شدت سے محسوس کرتے تھے کہ اگر مسلمان ہندووں کے ساتھ مل کر آزادی حاصل کرنے کے بعد ہندو قومیت کا برو بن گئے تو یہ ہندو قوم میں جے مولانا حالی نے بجا طور پر "اکال الام" (۱۰۰) کما تھا جذب ہو جائمیں گ اور بالآخر ہندوستان کی ارول اقوام کی طمرح اپنا قومی تشخیص کھو جیٹیس گے۔ چانچ اقبال نے ۱۹۳۱ء میں لکھا کہ "آئندہ نسلوں کی فکر کرنا ہمارا فرض ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی زندگی کونڈ اور جمیل اقوام کی طرح ہو جائے اور رفتہ رفتہ ان کا دین اور کونے اور رفتہ رفتہ ان کا دین اور کھی اس ملک میں فنا ہو جائے" (۱۳)

ا ا ا ا من من اقبل نے اس حاس موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے مزید

کما :

"پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ قوم پرتی کا مفہوم کیا ہے؟" میشلزم کا جو تجریہ
یورپ میں ہوا اس کا نتیجہ بے دینی اور الذہبی کے سوا کچھے نہیں لگا۔ وی ہندوستان
میں ہو رہا ہے۔ رسول عملی مائیلی کا وہ حکم موجود ہے جس میں فربایا گیا تھا کہ آج
میں نسل، ذات بات اور براوری کے تمام اشیازات کو پاؤں کے نیجے گئتا ہوں۔ تم
سب مسلمان ہو، اور یمی تمہارا میجے نام ہے۔ ہندوستان میں جس قدر اقوام ہیں سب
چاہتی ہیں کہ ان کی خصوصیات باتی رہیں۔ اس لیے مسلمان بھی یمی چاہتے ہیں۔"

کین ہندوستان کی تاریخ کے ای حساس زبانے میں بعض مسلمان نہ ہی رہنما مسلمانوں کے اسلامی تشخص کی بجائے ہندی تشخص کو اساس حیات قرار دینے گئے، چنانچہ "جمعیت العلمائے ہند کے بعض ہزرگوں نے مسلمانوں کی رائے عامہ کو نظرانداز کرکے کانگرس کی حمایت میں اور اس کے اشارے پر ہندو اور مسلمانوں کو توطن کے رشتے سے ایک قوم گروانا اور متحدہ قومیت کا نعوہ بلند کیا۔ وارالعلوم دیو بند کے شخ الحدیث مولانا حمین احمد نے ایک اور ایک تقریر میں کہا: (۲۳)

"اس زمانے میں قومیں اوطان نے بنتی ہیں، ندہب سے نہیں بنتیں۔" یہ بیان روزنامہ "احمان" لاہور میں ۹ مارچ ۱۹۳۸ء کو شائع ہوا۔ اقبال نے ایک معروف فاری قطعہ مولانا کے بیان کے متعلق کہا جس میں یہ شعر خاص طور پر قابل توجہ بنا :

> مرود برسم منبر که ملّت از وطن است چه ب خبر ز مقام محمد عملی است

اس پر مولانا نے "متحدہ قومیت اور اسلام" کے عنوان سے ایک رسالہ شائع کیا جس میں متحدہ قومیت کی حمایت کو قرآن اور سنت کے حوالے سے جائز اور ضروری ثابت کرنے کی کوشش کی، اور فرمایا : "بید دعویٰ کہ اسلام کی تعلیم، قومیت کی بنیاد جغرافیائی صدود یا نسلی وحدت یا رنگ کی بکسائی کے بجائے شرف انسائی اور افوت بشری پر رکھی ہے، جمھے معلوم نہیں کہ کون می نص قطعی یا نطنی سے ثابت افوت بشری پر رکھی ہے، جمھے معلوم نہیں کہ کون می نص قطعی یا نطنی سے ثابت

اس پر اقبال نے کما : "اعتراض کی گنجائش اس وقت پیرا ہوتی ہے جب یہ

کما جائے کہ زمانہ حال میں اقوام کی تکلیل اوطان سے ہوتی ہے اور ہندی مسلمانوں کو مثورہ دیا جائے کہ وہ اس نظریہ کو افقیار کریں۔ ایسے مشورہ سے قومیت کا جدید فرگی نظریہ ہمارے سائے آتا ہے جس کا ایک اہم دینی پہلو ہے۔ میں نظریہ وطنیت کی تردید اس زمانے سے کر رہا ہوں جب کہ دنیائے اسلام اور ہندوستان میں اس نظریہ کا بچہ ایسا چھ کو پورٹین مصنفوں کی تحریوں سے ابتدا ہی سے بنات اچھی طرح معلوم ہوگئ تھی کہ یورپ کی الموکانہ افراض اس امرکی متعاضی ہیں کہ اسلام کی وصدت دینی کو یارہ پارہ کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی تحریب ہوگئیت کی اشاعت کی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نہیں کہ اسلام کی ممالک میں فرگی نظریہ وطنیت کی اشاعت کی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی یہ تدبیر جنگ عظیم میں کامیاب بھی ہوگئی اور اس کی انتنا ہے ہے کہ ہندوستان کی یہ تدبیر جنگ عظیم میں کامیاب بھی ہوگئی اور اس کی انتنا ہے ہے کہ ہندوستان کی یہ تدبیر جنگ عظیم میں کامیاب بھی ہوگئی اور اس کی انتنا ہے ہے کہ ہندوستان نفرن کے میں اب حسلمانوں کے بعض دینی پیشوا بھی اس کے حامی نظر آتے ہیں۔ زمانہ کا میں گرفتار جیں۔ شاید یورپ کے جدید میں گرفتار جیں۔ شاید یورپ کے جدید میں گرفتار جیں۔ شاید بے جاذب نظر ہیں۔ گرافوس:

نو گروو . کعبر را و رخت حیات گر ز افرنگ آیدش لات و منات

("جادید نامہ" کلیات فاری ۱۵۳)

اینی آگر یورپ سے بھی لات و منات لا کر کعبہ میں رکھ دیے جائیں تو بھی

اس کی زندگی میں کوئی جدّت پیدا نہیں ہو جائے گی۔ مغرب کے لانم ب نظریات

اسلام کی کچھ فدمت نہیں کرسکتے۔ اقبال کے نزدیک اسلام کسی قیت پر بھی باطل

کے ساتھ کسی طرح کا کوئی سمجھونہ نہیں کرسکا۔ بدر و احد، نیبر و خندق اور کرطا

کے حادثات صرف اس بنا پر وقوع پذیر ہوئے کہ اسلام میں باطل کے ساتھ

سمجھوتے کی کوئی شخبائش نہیں۔ ہندوستان کے مسلمان حکرانوں میں سے اقبال سلطان

میبو شمید کو خاص ایمیت دیتے ہیں۔ انگریزوں نے اسے نظام کی طرح سمجھوتے کی

رموت دی تھی۔ لیکن سلطان شیو نے اسوء حمینی کو چیش نظر رکھتے ہوئے انگریزوں

کی چیکش کو خمرا دیا اور دربائے کادیری کے کنارے خاک و خوں میں غلطاں ہونا

می چیکش کو خمرا دیا اور دربائے کادیری کے کنارے خاک و خوں میں غلطاں ہونا

میز ہے۔ اس حوالے سے اقبال کو دریائے کادیری مجمی دریائے فرات کی
طرح نمایت عزیز ہے۔ اس اقبال کی بصیرت افروز لظم "سلطان شمچو کی وصیت" میں

درج ذیل ایک شعر مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہزاروں دفتروں پر حاوی ے:

> باطل دوئی پند ہے، حق لاشریک ہے شرکت میانهٔ حق و باطل نه کر قبول

باطل کے ساتھ سمجھوتے کی تردید کرتے ہوئے اقبال نے فرمایا : "مولانا حسین احمد صاحب سے بھڑ اس بات کو کون جانا ہے کہ اسلام بیئت اجماعیہ انسانیہ کے کسی اور آئین سے کسی قتم کا راضی نامہ یا سمجھون کرنے کو تیار نہیں، بلکہ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ ہر وستورالعل جو غیر اسلامی ہو، نامعقول و مردود ہے۔ اس کگیہ سے بعض سای مباحث پیدا ہوتے ہیں جن کا ہندوستان سے خاص تعلق ہے۔. مثلاً یہ کہ کیا مسلمان اور قوموں کے ساتھ مل کر نہیں رہ کتے یا ہندوستان کی مختلف قومیں یا ہتیں ملکی اغراض کے لیے متحد نہیں ہو سکتیں؟ (۳۷)

اقبال نے ان سوالات کے تناظر میں دین اسلام کی حیثیت اور اس کی انقلاب انگیز معنوی کیفیت کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ''اگر عالم بشریت کا مقصد اقوام انسانی کا امن، سلامتی اور ان کی موجودہ اجماعی پٹیوں کو بدل کر ایک واحد اجتماعی نظام قرار دیا جائے تو سوائے نظام اسلام کے کوئی اور اجتماعی نظام زبمن میں نہیں آ سکتا۔ کیونکہ جو کچھ قرآن سے میری سمچھ میں آیا ہے، اس کی رُو سے اسلام محض انسان کی اخلاقی اصلاح ہی کا داعی نہیں، بلکہ عالم بشریت کی اجتاعی زندگ میں ایک تدریجی مگر اساس انتلاب بھی چاہتا ہے جو اس کے قوی اور نسلی نقطہ نگاہ کو یسر بدل کر اس میں خالص انسانی ضمیر کی تخلیق کرے۔ تاریخ اویان اس بات کی شاہر عاول ہے کہ قدیم زمانہ میں دین قومی تھا، جیسے مصربون، بونانیوں اور بندیوں کا بعد میں نسلی قرار پایا جیسے میودیوں کا مسیحیت نے یہ تعلیم دی کہ دین اغرادی اور پرائیویٹ ہے جس سے بدبخت یورپ میں یہ بحث پیدا ہوئی کہ دین چونکہ پرائیویٹ عقائد کا نام ہے اس واسطے انسانوں کی اجهائی زندگی کی ضامن صرف سٹیٹ ہے۔ یہ اسلام بی تھا جس نے بی نوع انسان کو سب سے پیلے میہ پیغام دیا کہ وین · قوی ے' نہ نیلی ہے' نہ انفرادی' نہ برائیویٹ ملکہ خالفتا انبانی ہے اور اس کا مقصد

باوجود تمام فطری المیازات کے عالم بشریت کو متحد و منظم کرنا ہے۔ ایما دستورالعل تو مار نسل پر بناء نمیں کیا جاسکت نہ اس کو پرائیویث کسد کے ہیں۔ کیا خوب کما مولانا روی نے :

#### مدلی از مزانی بمتر است (۲۸)

مزید وضاحت کرتے ہوئے اقبال نے مسلمانوں کو متنہ کیا کہ: "اگر بعض مسلمان اس فریب میں مبتلا ہیں کہ دین اور وطن بحیثیت ایک سیای تصور کے یک جا رہ کتے ہیں تو ئیں مسلمانوں کو بروقت انتباہ کرتا ہوں کہ اس راہ کا آخری مرحلہ اول تو لادینی ہوگا اور اگر لادینی نہیں تو اسلام کو محض ایک اطلاقی نظریہ سمجھ کر اس کے اجماعی نظام سے بے پروائی...!

"مولانا حین احمد عالم دین ہیں اور جو نظریہ انہوں نے قوم کے سامنے پیش
کیا ہے، امتِ محمیہ کے لیے اس کے خطرناک عواقب سے وہ بے خبر نہیں
ہوکتے۔۔۔ اس قوشیح سے وہ دو غلط اور خطرناک نظرید مسلمانوں کے سامنے پیش
کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان بحیثیت قوم اور ہوسکتے ہیں اور بحیثیت لمت اور۔
دوسرا یہ کہ از روئے قوم چونکہ وہ ہندوستانی ہیں، اس لیے ندہب کو علیمہ چھوٹو کر
انہیں باتی اقوام ہندکی قومیت یا ہندوستانیت میں جذب ہونا چاہیے۔۔۔ یعنی نہ کہ
نہب اور سیاست بُدا جُدا چیزیں ہیں۔ اس ملک میں رہنا ہے تو ندہب کو محض
مسلمانوں کو کوئی دوسری علیمہ قوم تصور نہ کرو اور اکثریت میں مرغم ہو جاؤ۔ (۲۹)

سی و وی دو حرات کے خود کے دیا میں صرف دو عی ماتیں ہیں، ایک لمت اسلام اور دو می ماتیں ہیں، ایک لمت اسلام اور دو می ماتیں ہیں، ایک لمت اسلام اور دو می ماتی ملت کفر۔ حضرت علامہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: "کیا خدا کی بارگاہ ہے است سلمہ کا نام رکھوانے کے بعد بھی یہ مخبائش باتی تھی کہ آپ کی ہیت اجامی کا کوئی حصہ عربی، ایرانی، افغانی، اگریزی، مصری یا بندی قومیت میں جنب ہوسکتا ہے۔ است سلمہ کے مقابل میں تو صرف ایک می ملت ہو اور وہ بنا ککفر مدّد واحدہ" کی ہے۔ است سلمہ جس دین کی حال ہے اس کا نام "دین " کی حال ہے اس کا نام "دین تی مقوم ہے اس کروہ کے امور محاثی و محادی کا جو اپنی انفرادی کے مرف دین می مقوم ہے اس کروہ کے امور محاثی و محادی کا جو اپنی انفرادی

اور اجتاعی زندگی اس کے نظام کے سپرو کر دے۔ بالفاظ دیگر سے کہ قرآن کی رُو سے حقیقی تبدنی یا سیای معنوں میں قوم، دین اسلام ہے ہی تقدیم پاتی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ قرآن صاف صاف اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ کوئی دستور العل جو غیر اسلامی ہو نامردو ہے۔ (۰۰)

اسلام میں قومیت کی اساسِ اگر نسل، زبان اور وطن قرار پاتی تو نبی کریم سائیکی اہل کمہ سے جو آپ کے ہم نسل، ہمزیان اور ہموطن تھے اختلاف نہ فرماتے اور جنگیں نہ لڑتے۔

علامہ اقبال نے اس سلط میں بھترین ولیل ویتے ہوئے جو کہ بخت انقلم کے مصداق ہے، فرمایا: "حضور رسالت مکب سل گئی گئی ہے یہ راہ بہت آسان تھی کہ آپ ابو لہب یا ابو جمل یا کفار مکہ سے یہ فرماتے کہ تم اپنی بت پرتی پر قائم رہو ، ہم اپنی خدا پرتی پر قائم رہتے ہیں، گر نسلی اور وطنی اشتراک کی بنا پر جو ہمارے اور شہارے درمیان موجود ہے ایک وصدت عربیہ قائم کی جائمتی ہے۔ آگر حضور مرآئی ہی نفوذ باللہ یہ راہ افقیار کرتے تو اس بیس شک نہیں کہ یہ ایک وطن دوست کی راہ ہوتی، لیکن نبی کہ یہ ایک وطن دوست کی راہ ہوتی، لیکن نبی کہ یہ ایک ہیئت اختاجہ انسانی تا آخر الزمان سل گئی کی جائے جس کی تشکیل اس قانون اللی کے ہو جو نبوت محمیہ کو بارگاہ اللی سے عطا ہوا تھا۔ بالفاظ دیگر یوں کیے کہ بی نوع کی ہو جو نبوت محمیہ کو بادجود شعوب و قبائل اور الوان و السنہ کے اختلافات کو تشکیم کر لین کے آن کو بان تمام آلودگیوں سے مشرہ کمیا جو زبان، مکان، نسل، نسب، لین عظا کیا جائے جو زبان، مکان، نسل، نسب، شیل عطا کیا جائے جو اپنے جو اپنے دو تھے کہ بی قبی اور اس طرح پیکر خاکی کو وہ ملکوتی شخیل عطا کیا جائے جو اپنے دو تھے کہ بی قب اور اس طرح پیکر خاکی کو وہ ملکوتی ہی عظام محمدی، یہ ہے نصب انعین ملت اسلامید کا۔" (می)

اقبال بیشہ اس نقطہ نظر کے میلنا اور موید رہے کہ مسلمان اپنی تمذیبی روایات اور تقبی افتدار کو کمی قیت پر بھی ہندوستان کی غیر مسلم اکثریت میں تعلیل نہیں ہونے دیں گے۔ کیونکہ ایسا عمل ان کی تهذیبی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اندریب صورت ان کی معاشرتی زندگی اس امر کی مقتضی ہے کہ اسے ایک مستقل مرکز میں محفوظ کیا جائے جمال وہ اپنی روایات اور قومی شافت کی حفاظت کرسکے۔

انہوں نے فرمایا:

"جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، کمیں یقین کامل کے ساتھ کمہ سکتا ہول کہ مسلمانان ہند کمی الی تضوریت کا شکار نہیں بنیں گئے جو ان کی تہذیبی وحدت کا خاتمہ کر دے گی۔" (")

انہوں نے اپنی تمام تحریوں میں اس امر پر زور دیا کہ مسلمانوں کی جُداگانہ تهذیبی وصدت اور سایی قوت ہی ان کی زندگی کو ہندوستان میں محفوظ رکھ سکتی ہے۔ قائداعظم کے نام اپنے ایک خط مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۳۷ء میں لکھاکہ:

"ایشیا میں اسلام کے اخلاقی و سابی اقتدار کا دارو مدار تمام تر ہدوستانی مسلمانوں کی ممل سنظیم پر ہے۔۔۔ آپ کو چاہیے کہ اس اسلامی موتمر کی طرف سے پوری قوت اور تطعی وضاحت کے ساتھ ہندوستان میں مسلمانوں کی جداگانہ سیای وصدت کا بطور نصب العین اعلان کر دیں۔" اضافہ کرتے ہوئے خط میں لکھا کے :

" امر لابدی ہے کہ ہندوستان اور بیرون ہندوستان کی دنیا کو صاف صاف ہندی ہنا و یا کہ ہندوستان میں طلب سئلہ صرف معافی سئلہ بی نہیں، بلکہ ہندی سلمانوں کی آکٹریت کی نگاہ میں ہندوستان میں تنذیب اسلابی کا ستنتبل، آگر معافی سئلہ سے زیادہ اہم نہیں تو اس سے کی طرح کم اہمیت کا حال بھی نہیں۔ مزید برآن اس کانوسٹن سے ہندودی پر بھی عمیاں ہو جائے گا کہ کوئی تدییر خواہ وہ کس برآن اس کانوسٹن سے ہندودی پر بھی عمیاں ہو جائے گا کہ کوئی تدییر خواہ وہ کس قدر بی عمیارانہ کیوں بنہ ہو ہندی مسلمانوں کو اپنی ثقافی وصدت سے غافل نہیں کر سین کے اس کیوں بنہ ہو ہندی مسلمانوں کو اپنی ثقافی وصدت سے غافل نہیں کر سین اس کانوستان کو اپنی ثقافی وصدت سے غافل نہیں

اقبال سلمانوں کی سابی، تهذی، اقتصادی اور تمام معاشرتی مشکلات کا طل شریعت اسلامیہ کے فقاد میں جانتے تھے اور وہ علیحدہ مستقل مملکت کا حصول بھی ادکام شرع کے نفاذ کے لیے ضروری قرار دیتے تھے ماکمہ مسلمان آبرو مندانہ زندگ بسر کرسکس۔ ۲۸ مئی ۱۹۳۷ء کو قائداعظم کے نام خط میں لکھا:

"شریعت اسلامیہ کے طویل و عمیق مطالعہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اسلامی قانون کو معقول طریق پر سمجھا اور نافذ بمیا جائے تو ہر فخص کو کم از کم معمولی معاش کی طرف سے اظمیمیان ہوسکتا ہے۔ ایک مصیبت تو یہ ہے کہ ایک

آزاد اسلامی ریاست یا ایسی چند ریاستوں کی عدم موجودگی میں شریعتِ اسلامیہ کا نفاذ اس ملک میں محل ہے۔ سالہا سال سے میرا نہی عقیدہ رہا ہے اور اب بھی اسے ہی مسلمانوں کے افلاس اور ہندوستان کے اسمن کا بھترین حل سجھتا ہوں۔" (۲۳)

ام جون ١٩٣٧ء کو قائداعظم کے نام خط میں مزید لکھا: "ہندوستان میں قیام امن اور مسلمانوں کو غیر مسلموں کے غلیہ و تسلّط ہے بچانے کی واحد ترکیب اس طریق پر جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، مسلم صوبوں کے جُداگانہ وفاق میں اسلامی اصلاحات کا نفاذ ہے۔" (٣٣)

جارئ سو آئتور ۱۹۳۷ء یعنی وفات سے تقریباً چھ ماہ پیشتر قائداعظم کے نام خط میں لکھا کہ ہمیں مسلمانوں کی تنظیم کے لیے اپنی تمام قوتیں ہیشہ سے زیادہ اگر مجوثی کے ساتھ وقف کر دینی جاہئیں اور اس وقت تک دم نہ لینا چاہیے جب تک پاچے صوبوں میں مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہو جاتی۔" (۵٪)

مندرجہ بلا مخلف عبارات میں اقبال نے متعدد تراکیب ایسی استعالی کی ہیں جو مسلمانوں کی قومی شاخت اور ان کے مستقل قومی وجود کے اشحکام اور کی خودی کے اظہار کی علامت ہیں۔ مثلاً مسلمانوں کا اظہاتی و میاسی اقتدار اسلام بحثیت تمنی قوت، اسلامی تمنیب، تهذیبی وحدت، ممتاز اور متیز تهذیب، مسلمانوں کی شافتی صححت، مسلمانوں کی دولیت و تمین، اسلام کی وحدت نیز قوت، مسلمانوں کی روایات و تمین، اسلام کی وحدت نیز قوت، مسلمانوں کی افدونی انتحاد اور مخصوص اظافی روح و نیرو۔ یہ تمام تراکیب بندوستان میں مسلمانوں کے مجداگانہ کی وجود اور کی شخص کے نمایاں استعارات ہیں جن سے اقبال نے ہندوستان کے معاشرے کو دو واضح اور مختلف حصوں میں تقیم کر دیا۔ اور مسلمانوں کی صدیوں پر مجمع سایوں نمریک، انتخابی، عرفانی، علمی، اوبی، تهذیبی اور تمنی عظمت رفتہ کو زندہ کیا۔ انہوں نے اپنے تمام کلام کو کمل طور پر جس احرام آدی عظمت رفتہ کو زندہ کیا۔ انہوں نے اپنے تمام کلام کو کمل طور پر جس احرام آدی مسلمانوں کے قومی وجود کی شاخت اور اس کے تحقظ و بنا کے علاوہ بندوستان میں انقرادی علی انقلاب بریا کمیا جس کے نتیج میں مایوس، مضحل اور منتشر مسلمانوں میں انقرادی علی افتال بریا کمی جس کے وقت کو بر اپنی موجود سے اور اس کے تحقظ و بنا کے لیے ایک ایسا قری کا اور منتشر مسلمانوں میں انقرادی علی انقلاب بریا کمیا جس کے نتیج میں مایوس، مضحل اور منتشر مسلمانوں میں انقرادی و اور قومی سطح پر اپنی موجود سے اور اس کے تحقظ و بنا کے ایک ایسانوں میں انقرادی و اور قومی سطح پر اپنی موجود سے اور اس کے تحقظ و بنا کے ایک ایسانوں میں انقرادی اور توبی سطح پر اپنی موجود کے اور خودی کا احساس پیدا ہوا۔ چنانچہ اُن کے ای

اصاسِ خودی یا خود شای و خود داری نے وہ متحکم نظریاتی بنیاد فراہم کی جس پر قام ان کے گیداگلہ بنی دجود کو انتہائی بخالف طاقتوں نے شلیم کیا۔ یاشہ اقبل می اس اصاسِ خودی کے عظیم مفکر اور بہل تھے جنہوں نے بر مغیر میں سلمانوں کی بزار سالہ سای اور تیزنی آرخ کے میتی شواہ کی موشی میں ایک عظیم اسلامی تشخیص کی وضاحت کی۔ اس بح واضح بیتی پاکتیان کی صورت میں ایک عظیم اسلامی ممکنت کا مشقل اور پایدار وجود ہے۔ اس ممکنت کی تھیل ہے بسلمانوں کے فکر و نظر کو ایک بی جت اور ایک نی معاشرتی دنیگی جامل ہوئی ہے۔ اقبل مسلمانوں کے بزار سالہ ترنی نظام کے احماء اور اسحکام کے لیے بیشہ کوشاں اور دعا گو رہے :

اے کہ ز من فزودہ گری آہ و نالہ را اے کہ ز من فاکر بزار سالہ را زیرد مجم ص کے کلیات می ۱۹۹۹)

### Marfat.com

١٦ اينا ص ١٨ ١٥ اينا ص ٢١

١١- رف اقبل، اللم آياد ١٩٨٧ ص ٢٠ ١١- ايساً ص ٢٣

١٨ ايشاص ٢٣ ١٩ ايشاص ٢٥ ٢٠- اييناً ص ٢٦ ٢١- اقبالنامه حصد دوم لابور ١٩٥١ عن ٢٨٠ ٢٢ - حف اقبل ص ٢٩ نا١٠ - اينا ص ٩٩ ٣٠ ٢٣- جاويد اقبال، واكثر زعره رود، لايور ١٩٨٩ ص ٢٣٠١ ۲۵- ویوان حافظ شران ۱۳۴۷ ص ۲۱ ٢٦- رف اتبل ص ٢٥ ٣٠٥ - اقبالنامه جلد اول لامور ض ٢٠٩ ۲۸- کلیات اقبال (فاری) لابور ۹۹۹۰ ض ۹ ۲۹- کلبات اقبال، اسرار خودی ض ۲۹ ۳۰۔ چھین کی سب ہم ہے یاں ٹان عرب آن تو نے اکال اُلام رک : ہندی اردو نتازع مولفہ ڈاکٹر قربان فتح پوری کراچی ١٩٨٧ ص ١٩٨ ٣١- اقبال، اقبالنامه خضه دوم ص ١٨٤ ٣٢- رفيق افضل، گفتار اقبال، لابور ١٩٦٩ ص ١١٠ ـ ٣٣- فرمان فتح بوري، ذاكر، بندى اردو غازع ص ٣١١ ٣٦٧ - ايناً ص ٣٦٤ ٥٥ - مقالات اقبال ص ٢٦٣ ۳۷۔ رود کاویری کیے نرک فرام شتیع شاید کہ از سیر دوام اے مرا فوشتر ز جیمون و فرات اے دکن را آب تو آب حیات (رك : جاويد نامه كليات أقبل (فارى) ص ١٥٢) ٣١٥ مقالات اقبال ص ٢٦٣ ٢١٥ ٣٨- ايشاص ٢٦٥-٢٢١ ٣٥- ايناً ص ٢٢٢ ٢٧٠- ايضاً ص ٢٧٦ ٢٧١ ١٩- حرف اقبال، اسلام آباد (١٩٨٣ ص ١٥٠ نيز "اقبال اور پاكتاني قوميت" تأليف وحيد قريشي ڈاکٹر، لاہور ١٩٧٤ء ٢٧- اقبالنامه حصه روم، لاجور ١٩٥١ء ص ٨٠-١١ ۳۳- ایشاص ۱۹ ۲۸ ایشاص ۲۱ م۵ ایشاص ۲۸

## سلطان محمود غزنوى

المطان محمود غرنوی امیر ناصر الدین سکتگین کا بیٹا تھا۔ نویں اور دسویں محرم کی درمیانی شب ۱۹۳۳ جری مطابق کی و دوم نومبر اے ۵ کو پیدا ہوا، اس کی مال زابلہتان کے ایک امیر کی بیٹی تھی۔ اسلطان محمود کا شار دنیا کے عظیم ترین فاتح سے سالاروں میں ہوتا ہے جنوں نے انسانی تاریخ پر گرے اثرات مرتب کے ہیں۔ علامہ اقبال اس کی غیر معمول شخصیت سے متاثر ہوئ چنانچہ ان کے کلام میں سلطان محمود کا نام کی اشعار میں لمتا ہے۔ وہ کبھی اسے محمود اور کبھی غرنوی کے نام سلطان محمود کا نام کی اشعار میں لمتا ہے۔ وہ کبھی استعارہ بھی ہے جو ان کے بعض اشحار میں عشق اور بعض اشعار میں بت شکن کے طور پر استعال ہوا ہے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں محمود کی بت شکن کے طور پر استعال ہوا شکی بہت معروف ہے۔ اسے اقبال برے معنی خیز انداز میں بیان کرتے ہیں، مثلاً : جملہ عالم ساجہ و مجمود عشق میں مطرف ہے۔ اسے معروف ہے۔ اسے اقبال برے معنی خیز انداز میں بیان کرتے ہیں، مثلاً :

سلطان محمود کے متعلق علامہ کے بیشتر خیالات کا اظہار مثنوی ''مسافر'' میں ہوا ہے۔ وہ شاہ افغانستان نادر شاہ کی دعوت پر ۱۲ اکتوبر ۱۹۳۳ء کو افغانستان گئے اور غزنی میں سلطان محمود کے مزار پر حاضر ہوئے۔ افغانستان میں حکومت کی طرف سے ایک افغان ادیب سرور گویا ان کے ہمراہ تھے۔ سرور گویا کا بیان ہے کہ عظیم شمنشاہ محمود غزنوی کے روضہ کے ایوان میں داخل ہوتے وقت علامہ اقبال نے فرط احرّام

ے اپنا سر جھکا لیا۔ (۱) دراصل اقبل نے اپنا سر اس طلیل القدر فازی کی عظمت
کے سامنے جھکیا جس نے اپنی شجاعت اور عبادانہ قرت سے ہتدو متان کی آئم باگل طاقتوں کے سر پرچم اسلام کے سامنے جھکا دیے شخصہ آدر جم اسلام کے سامنے جھکا دیے شخصہ آدر جم اسلام کے اس عظیم الشان سے سالار کے مزار پر علامہ اقبل نے جو اشفار کیے وہ منعوی ساقر کی ایک نظم میں وہ عنوانات کے تحت درج ہیں۔ پسلا غنوان "بر مزار سلطان محمود طلبہ الرحمہ" ہے۔ مزار پر وہ بے افتیار رو پڑے، ان کی نظروں میں محمود کی عظیم شخصیت اور اس کے دربار کی غیر معمول شوکت مجم جو گئی۔ اقبال کے زدیک محمود کی شمشیر بحل کی طرح شعلہ افتال تھی۔ اس کی ایت سے کوہ و بیابل ارزئے تھے۔ اس کا پرچم روئے زمین پر اللہ تعالی کر زدیک تحمود اس کا پرچم روئے زمین پر اللہ تعالی کی آیت تھا۔ اس کی تبر پر فرشتے قرآن مجید کی شاوت کرتے ہیں۔ اس کا پرچم وقت شخیل سے تلاوت کرتے ہیں۔ اس کی بیان کے بعد اقبال اپنی قوت شخیل سے تلاوت کرتے ہیں۔ سے اقبال کا ایک قرار کی کیتیوں اور مسلمانوں کی کزوریوں کے دیکھنے کی تاب نئیں کہ جب وہ اپنے زور کی پشیوں اور مسلمانوں کی کزوریوں کے دیکھنے کی تاب نئیں کے جب وہ اپنے زور کی پشیوں اور مسلمانوں کی کزوریوں کے دیکھنے کی تاب نئیں کے جب وہ اپنے زور کی پشیوں اور مسلمانوں کی کزوریوں کے دیکھنے کی تاب نئیں کے جب وہ اپنے زور کی پشیوں اور مسلمانوں کی کزوریوں کے دیکھنے کی تاب نئیں لائے تے ہیں۔ یہ بیانے لیتے ہیں، یہ بیانے لیتے ہیں، یہ بیانے لیتے ہیں، یہ بیانے لیتے ہیں،

از زمان خود بشیمان می شوم در قرون رفته پنمان می شوم (۵)

اقبال کے افق کر پر محبود چکتے ہوئے سورج کی طرح نمودار ہوا ہے۔ اس کی روشن سے آرکییوں کے نشانات مث کے چین، زانہ اس کے شکوہ و جاال کے آگ بجدہ ریز ہے، اس کی قوت ماضی کی عظمتوں کو واپس لے آئی ہے۔ شام محبود کے شرم غزیمیں کو بہشت کی طرح خوبصورت دیکیا ہے جماں محلات میں بھی بوئی نمریں نفحہ سرا جیں۔ قطار در قطار او شیح او نیج محل کھڑے ہیں۔ محبود کی برم میں فردوی جیسا شاعر کت سرا اور اس کی رزم میں عظیم لشکر صف آرا ہے۔ اقبال نے اس دکش نظم کے پہلے شعر میں فردوی کے کام ہے اس دکش نظم کے پہلے شعر میں فردی اور چوتے شعر میں فردوی کے کام ہے استفادہ کیا ہے، جو فی طور پر اس بیان کو مزید دل آویز بنائے ہوئے ہے:

خيرد از دل نالہ ها يه الانتيار آه آن شرے كه اين جا بود پار ١٦١ آن ديار و كاخ و كو ديرانہ است

آن هُكُوه و قال و قر اقبائد است المتبد در طوفت او چرخ بریس المان محود است این آن که چون کودک لب از کوثر اشت این گفت در گواره نام او تخت دن برق سوزان تنخ به به زنبار او در لرزنده از بلغار او زیر گردون آیت الله را تنظی در این کردون آیت الله را تنظی در بر بریش در بریش در بر بریش در بریش

نقم كے دوسرے قصے كا غنوان: "مناجات مرد شوريده در ويرانه غزني" بـ اقبال سلطان محود کے مزار یر ابھی عالم ائرار کی سیر کر رہے تھے کہ ایک شوریدہ طل مخص نے انہیں اس خواب خیال سے بیدار کر دیا جو غرنی کے ورانے میں اللہ تعالی سے راز و نیاز کر رہا تھا۔ دراصل یہ کی دوسرے مخص کا وجود نسیں ہے، بلکہ اقبال می کا اپنا شعور ب جو مجسم صورت میں نمودار ہوگیا ہے۔ علامہ نے جب اپنی چھ تخیل سے محود کی قوت و شوکت اور دین اسلام کے فروغ کے لیے اس کی غیر معمولی بیتابی اور شدت عمل کو دیکھا تو ان کی نظروں میں عصر حاضر کے ست اعصاب ادر قلاش مسلمانوں کی کیفیات مجسم ہو گئیں جن کا اظہار انہوں نے مرد شوریدہ کی زبانی کیا۔ ان اشعار میں اقبال نے زندگی کو ایک مسلس پیکار سے تعبیر کیا ہے جے جاری رکھنے کے لیے ماضی سے عزم و ہمت حاصل کرنا ضروری ہے۔ بالفاظ ویکر اقبل جاہتے ہیں کہ ملت سلطان محمود جیسے مجابد اسلام کے کردار کو پش نظر رکھے۔ محود کے بارے میں بعض مور خین کے تند و تیز خیالات کو سامنے رکھتے ہوئے اقبال مزید لکھتے ہیں کہ عصر حاضر کا انسان اگرچہ بظاہر مندب وکھائی ویتا ہے ور صلح و آثتی کے نفیے گانا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے اندر جنگ و جدال کی بوس لیے ہوئے ہے۔ اس میں صدق و افلاص ختم ہوچکا ہے اور اس کے معاشرے میں محبت کی محفلیں قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ مرد شوریدہ لینی اقبال کا اینا ضمیر شکوہ کرتا ہوا خدا سے کہتا ہے کہ تو افر گل

حینوں کی داراری کرتا ہے، جب کہ انہوں نے انسان کا طیعہ بگاڑ دیا ہے۔ ان کافر اداوی کے غزہ خوا ریز کا اثر یہ ہے کہ جو تیرے بندے تھے وہ آج مال و زر کے بندے بنے ہوئے ہیں اور مال و زر جمع کرنے ہیں معروف ہیں۔ تو ان کے سومنات تو وے۔ ان کے سینے سوز محبت سے ظالی اور ان کے دل جوش ممل سے محروم ہیں۔ بھی یہ خوو اسرافیل تھے، آج ان کے صور ظاموش ہیں، جماد زندگی ہیں بابنی آسٹینوں ہیں لات و منات لیے ہوئے ہیں۔ موت کو کافروں کی طرح ہلاکت کا نام دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کی آگ بھر کر فاکسر بن چکی ہے۔ اللی تو چر اس فاکسر سے شطے پیدا کر دے اور مسلمانوں کے دلوں کو طلب اور جس کی دولت عطا فرا۔ مشرق کو پھر ان کے وجود سے مشحکم کے دلوں کو طلب اور جس کی دولت عطا فرا۔ مشرق کو پھر ان کے وجود سے مشحکم کر انگ ان کے گران کے وجود سے مشحکم کر انگ ان کے گران کے وجود سے مشحکم کر انگ ان کے گران کے وجود سے مشحکم کر انگ ان کے گران کے وجود سے مشحکم کر انگ ان کے گربان وجود سے شیم خردا کی نمود ہو۔

اقبال مسلمانوں کے اس انحطاط یافتہ دور میں پھر کسی محمود غزنوی جیسے صف شکن مجاہد کی علاش میں ہیں جو نہ صرف اہل کھر کے بتوں کو توڑے، بلکہ اہل اسلام کے بھی زاشے ہوئے اصام کو پاش یاش کھے:

کیا نہیں اور غونوی کارگہ حیات میں؟ بیٹھے ہیں کب سے شھر اہل حرم کے سومنات (۱)

اقبال کے مندرجہ بالا خیالات کی وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ یمال سلطان محود اور اس کے عشری و علمی کارناموں کا مختمر ذکر کیا جائے۔ سلطان کے فکر و عمل کی عظمت کو جہاں مورخین نے خراج تحسین چیش کیا ہے وہاں بعض نے اس پر الزامات اور اعتراضات بھی عائد سے ہیں ماکہ اس کے آریخ ساز کردار اور آباناک چرے کو غبار آلود کرکے آتھوں سے دُور رکھا جائے۔ اس کوشش میں جہاں محود کے بعض ہم وطن اویب شال ہیں وہاں بعض مستمرقین بھی چیش چیش ہیں۔ اگر بندو اس کے جذبہ جہاد اور عشری ممات کو ہوفہ تنقید فحمرا میں تو انسیں مین بنچتا ہے، کیوں کہ محمود بوجوہ ان کے طاف عمر بحر شمشیر بحف رہا کیکن ان کی نواس کی جوں کو تو کر انسیں ایک سے دین تبول کرنے کے لیے ماحول فراہم کیا اور انسیں کے بتوں کو تو کر کر انسیں ایک سے دین تبول کرنے کے لیے ماحول فراہم کیا اور انسیں ایک سے دین جیائی بندوؤں کی بے شار براوریوں اور خاندانوں

نے رضا و رغبت سے دین اسلام قبول کیا پھر وقت نے یہ بھی وکھا دیا کہ اننی الکھوں کروڑوں ہندودوں نے جو مسلمان ہوئے تھے ہندوستان میں اپنے اسلام تشخص کو محفوظ رکھنے کے لیے پرچم اسلام بلند کیا اور بالآخر ایک آزاد مسلم ریاست کا مطالبہ کرنے والا پہلا شخص خود علامہ اقبال تھ، جو تشمیری مطالبہ کرنے والا پہلا شخص خود علامہ اقبال تھ، جو تشمیری برہمنوں کی اولاد ہونے کی بنا پر اپنے آپ کو جابجا برہمن زادہ اور اصل کا سومتاتی کہتے ہیں :

نین اصل کا خاص سومناتی آبا مرے لاتی و مناتی 👀

سلطان محمود کے ہم وطن ادیوں میں ہے ایک قدیم اور اہم علی مختصیت جس نے بوجوہ سلطان کی شخصیت کو آورہ کرنے کی کوشش کی ہے، نظامی عوضی، سرقدی ہے۔ اس کی معروف تصنیف "چہار مقالہ" ہے جو تقریباً ۵۵۰ھ میں "مجمع النوادر" کے نام سے تحریر ہوئی۔ اس کتاب کے مقالہ دوم میں علم شعر و صلاحیت شاعر پر بحث ہے۔ مصنف نے پہلی دکایت کے افتقام میں سے نکتہ نادر تایا ہے کہ دنیاوی شان و شکوہ فتم ہو جاتا ہے کین علمی نقوش لوح جماں سے محو نہیں ہوتے۔ اس پر نظامی عوضی نے خود ساختہ دو شعر کلھے ہیں جن میں کہا ہے کہ محمود کے کاخ اور کارنامے تو ختم ہوگئے، لیکن عضری کی مرح سرائی ابھی تک باتی ہے:

بها کافا که محمودش بنا کرد که از رفعت بمه با مه مرا کرد نینی زان بمه یک خشت برپای

مت عضری ماند است برجای ۱۱۱۱

بعض دانشور محمود غرنوی کی ان ضدات کو کمل طور پر نظرانداز کر دیتے ہیں جو اس نے ہندوستان میں انجام دیں۔ ان کے نزدیک فردوی کی انعام سے محمودی محمود کا ایک ایسا گناہ ہے جس کے مقابل اس کی نیکی کچھ دیثیت نسیں رکھتی۔ نظامی نے اس مقالے کی تیسری حکایت میں ایاز سے محمود کی محبت کو ایسے افسانوی رنگ میں چیش کیا ہے جو اس بلند کردار پر شک کرنے لگتا ہے جو اس کی سخت کوشی اور سعی چیم میں دکھائی دیتا ہے۔ نظامی کے الفاظ میں ''فشہی در مجلسِ عشرت بعدازاں کہ شراب درو اثر کردہ بودہ عشق درو عمل نمودہ بود۔۔۔

برلف ایاز گریست- عنبری دید برروی تاه فلطال-"

ای طرح نوین حکایت بین موضوفت نے پھر محود کو ہوفت مخیر محمود کو ہوفت مخیر محمود کے ہوت مخیر اللہ باعث ہوئے فردوی کو انتقام سے محروم رکھنے کی داستان بیان کی ہے جس کا ایک باعث نظامی کے نزدیک یہ فقا کہ فردوی ایٹ بیش اشعار سے معزی اور رافعی قربت تھا اور سلطان محود متعقب فض تفا (۱۱)

ای طرح نظامی عوضی نے تیرے مقالے میں ایک طابت کاملی ہے جس کے مطابق سلطان محبود نے علم نجوم اور بیت میں البیرونی کی آزائش کی۔ جب البیرونی کی ہر پیش گوئی صحیح ثابت ہؤئی تو محبود کو غسہ آگیا اور محلم ویا کہ البیرونی کو چست سے نیچے گرا ویا جائے۔ القات سے البیرونی کو کوئی چوٹ نہ آئی اس پر چھر سلطان کو غسہ آگیا۔ چنانچے محلم ویا کہ اسے قلعہ غرنی میں قید کر ویا جائے۔ (۱۳) چھ

نظای عروضی نے اس حکایت میں مجمود کو ایک نمایت مندی، خت گیر اور متعقب آدی کے روپ میں نیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ معروف متعقب ای۔ بی براؤن نے نظامی کی ندکورہ حکایات سے اختفادہ کرتے ہوئے محمود کی مخصیت کی تحقیر میں کوئی کر نہیں چھوٹی۔ وہ رقم طراز ہے:

"By such tardy reparation, as in the similar case of Firdawsi, did Sultan Mahmud seek to atone for acts of meanness and injustice committed in a fit of causeless ill— temper or unreasoning suspicion" (14)

یعن "محود نے اپنے رویے کی تاخری اطلاح کے لیے بسیاکتہ فردوی کے مطالح میں کیا اس نے اپنے کمیٹ پن اور بے افسانی کے انحال کے کفارے کے لیے یہ کوشش کی، جو اس کی بے سبت برخزاجی اور غیر معقول تکلیک کے جوش میں سرز ہوئے تھے۔"

نظامی عروضی کا محربیان براؤن صاحب پر بہت موٹر واقع ہوا یمال تک کہ اگر محمود کی علم پروری اور اوب نوازی ایک تاریخی حقیقت بھی ہے تو بھی موصوف اس کو قبل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پروفیسر براؤن کے الفاظ میں:

"Sultan Mahmud has often been described as a great patron of letters, but he was in fact rather a great kidnapper of literarymen, whom (as we

have already seen in the case of Firdawsi) he often treated in the end scurvily enough. (15)

یعنی سلطان محود کو عمواً علم و اوب کا مربی کما گیا ہے، لیکن در حقیقت وہ اوبه کا ایک عظیم افوا کندہ تھا (میسا کہ ہم نے فردوی کے معالمے میں دیکھا ہے) وہ آخر میں ان ہے خست سے پیش آتا تھا۔ پراؤن مزید تسنح انگیز اور حقارت آمیز انداز میں لکھتا ہے:

This great Mahmud, therefore, the champion of Islam, the conquerer of India, the ruthless foe of idolatry, the Right Hand of the Commander of the Faithful was the son of a slave of a slave; a fact of which Firdawsi made full use in that bitter satire" (16)

لینی ''یہ محمود اعظم' اسلام کا حامی' ہندوستان کا فاتح' بت برستی کا بے رخم دشمن اور بیین الدولہ غلام ابن غلام تھا ہیہ وہ حقیقت ہے جس سے فردوسی نے اس تلخ جو میں بھرپور استفادہ کمیا۔''

ہوسکتا ہے محمود کے انگریوں کے ہاتھوں نظامی عروضی کے آباد اجداد میں سے کمی کو شہر سمرفند یا شہر رے دغیرہ میں کوئی نقصان پنچا ہو، لیکن معلوم نہیں براؤن اینا توازن تحرر کیوں کو بیٹیا۔

فردوی سے منسوب جس تلخ بھو کو پر دفیسر براؤن نے تلخ تر انداز میں محمود کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی ہے وہ حافظ محمود شیرانی کی تحقیق کے بعد خود ساختہ اور بے بنیاد ثابت ہو چکی ہے۔

نظامی عروضی کے قول کے مطابق فردوی شاہنامہ کمل کرکے خواجہ حسن محمدی کے توسط کے مطابق فردوی شاہنامہ کمل کرکے خواجہ حسن محمدی کے توسط کے دورار محمود تک پہنچا۔ خواجہ کے دشمنوں نے فردوی کو رافضی اور معتزلی ثابت کرکے سلطان کو صرف پچاس ہزار درم عطیہ دینے پر راضی کر بیا۔ یہ انعام فردوی ممائی اور فقاعی میں تقیم کرکے راقوں رات غرفیں سے فرار ہوگیا۔ طہرستان پہنچ کر سلطان کی بچو میں ایک سو شعر تکھے اور شاہنامہ شمیار والی طہرستان کو پینی کیا جس نے دو مرے روز ایک لاکھ درم فردوی کو بیجوائے اور کاغذ سے بچو کو دھو ڈالا۔ اس طرح بچو ضائع ہوگئی۔ صرف مندرجہ ذیل چھ شعر باتی رہ گئے۔ صرف مندرجہ ذیل چھ شعر باتی رہ گئے۔

به مر نبی و علی شد کهن اگر مرشان من حکایت کنم او و می شد حکایت کنم راده نباید بکار و راده پدر شمار و راده پدر شمار ازی و دریا کرانه ندانم ممی به نبی نبد شاه را وشکاه به یکی نبد شاه را وشکاه و گرنه مرا برنشاندی بگاه پو اندر تبارش بزرگ نبود ایرستارش بزرگ نبود (۱۵)

ندکورہ عبارات پر تہم و کرتے ہوئے شیرانی کے الفاظ ہیں: "اس بارے میں افعال کی تاریخ کی الفاظ ہیں: "اس بارے میں افعال کو ہم براعتقادی کی نظاہوں ہے دیکھتے ہیں اور اس عقیدے پر قائم ہو جاتے ہیں کہ ابتدا ہیں ہجو کی کوئی اصلیت نہیں تھی۔ اس کا آغاز فردوی کے زمانے کے بعد ہوا۔ (۱۸) "پرستار زادہ" والا شعر شاہنامہ میں نوشیرواں کے باب میں موجود ہے، نیز محبود کی ماں زابل کے امیر کی دختر تھی، وہ لونڈی نہ تھی، ندکورہ ہجو مرامر نفو ہے۔ مختلف زانوں میں مجتلف جگہوں سے اشعار اسمنے کے ہیں جن کی کمیں تعداد کچھ ہے اور کمیں کچھ۔ پرونیسر شیرانی کا مزید شمرہ قائل ملاظہ ہے "ہجو کیا ہے تعداد کچھ ہے اور کمیں کچھ۔ پرونیسر شیرانی کا مزید شمرہ قائل ملاظہ ہے "ہجو کیا ہے واحد کی تعنیف نہیں، بلکہ اس کے قصر کی تھیر میں ساری قوم نے اپھے نایا ہے اور اس کی تحمیل میں کاری ہیں۔" (۱۹)

اس کی تعمیل میں می صدیاں لدری ہیں۔ اللہ شیرانی کا سے بھی مندیف طبیعت کے منافی قعا شیرانی کا سے بھی استدلال ہے کہ سے امر فردوی کی شریف طبیعت کے منافی قعا کہ دوں محمود جس کی اس نے اپنی شخیم کتاب میں بے شار موقوں پر مرح خوانی کی ہے، اس کا کف ابر بسن ہے، اس کا کف ابر بسن اور دول رود نیل ہے، جو برم میں آ میان وفا ہے اور رزم میں تیز دم اثود مے کی اور دل رود نیل ہے، جو برم میں آ میان وفا ہے اور رزم میں تیز دم اثود مے کی مثل باغ مثل ہے۔ زمانہ اس کے طفیل باغ مثل ہے۔ زمانہ اس کے طفیل باغ

سدا بمار بن گیا ہے اور جس کی برکت سے بارش وقت پر آتی ہے، گواروں میں شیر خوار اس کا نام کیتے ہیں اور ماہ و کیواں اس کو سجدہ کرتے ہیں۔" صرف صلہ سے محرومی کی حالت میں جس کے لیے محمود نے کسی فتم کی ذمہ داری نہیں لی تھی، محمود کی اس طرح سے ندمت کرتا ہو جو پاچیوں اور بازاریوں کا طریقہ ہے۔ (۲۰)

جمال تک نم به کا تعلق ہے محمود شیعہ و تی میں کمی خاص تفریق یا تحص کا تعلق ہے محمود شیعہ و تی میں کمی خاص تفریق یا تحص کا قائل نہ تھا۔ بقول شیرانی : "دونوں فرقوں میں تعلقات خوشگوار تھے اور خود سلطان محمود کی دختر امیر منوچر والی طبرستان کو بیای گئی تھی جو شیعہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ۲۰۱

محمود کے بارے میں ایسے ہی نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہوئے امران کا ایک معروف معاصر مورخ عبداللہ رازی رقم طراز ہے۔ "یہ سلطان عاقل، متدین اور باجر شخص تھا۔ اس نے ارباب علم و معرفت کو اپنے دربار میں جمع کیا اور شعرا کو بہت انعامات دیے۔ مشہد میں المم رضا کے روضہ کو از سرنو بنوایا۔ چوں کہ طوس کے لوگ المم رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کے زائرین کو تکلیف پنچاتے تھے۔ اس نے مخت کیا کہ کوئی شخص ایسی زیادتی نہ کرے۔ غور اور بندوستان میں سلطان محمود کی جنگوں کو جماد اور ارتکام اسلام کی ترویج سے تعیمرکیا گیا ہے۔ ہیں

پروفیسر شیرانی نے فردوی کے ندہب کے بارے میں مزید کھا ہے کہ "یرانی
روایات فردوی کو شیعہ بیان کرتی ہیں۔ شاہنامہ اس بارے میں متفاد اور متاقش
شمادت پیش کرتا ہے جس کی رو سے فردوی شیعہ بھی بانا جاسکتا ہے اور سی بھی۔
(۱۳) "بافخبر سینوں میں وہ بیشہ مقبول رہا۔ چنانچہ الم احمد الغزالی، انوری، نظامی گنوی،
صاحب راحت الصدور، صاحب مرزبان نامہ، صاحب جہاں کشاہ شیخ صعدی اور مویانا
جای اس کے مداح ہیں۔ (۱۳) فردوی کے مندرجہ ذیل تین اشعار جو حضرت علی،
جای اس کے مداح ہیں۔ (۱۳) فردوی کے مندرجہ ذیل تین اشعار جو حضرت علی،
سے پہلے تین ظفائے راشدین کی منقبت میں ہیں اسے واضح طور پر سی عقیدے کا

که خورشید بعد از رسولان مه نتابید برکس ز بویکر " به عمر " کرد اسلام را آشکار

بياراست گيتي چو ياغ بمار پس از هر دو آن يود چيان ه گرين خداوند شرم و خيدادند دين (۲۵)

علامہ اقبال نے فردوی کا ایک شعر تضمین کیا ہے جس میں خودی کی تعلیم یرے موثر انداز میں دی گئی ہے۔ یہ شعر بھی فردوی کی قاعت و مناعت پر دلیل ہے۔ شیرانی نے بھی اس شعر کو ان معنوں میں سند قرار دیا ہے کہ فردوی مل و دولت کا فریفتہ نہ تھا۔ اقبال:

خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض نمیں دیتے شعلہ شرر کے عوض بیہ کتا ہے فردوی دیدہ ور مجم جس کے سرمے سے روش بھر "زبہر درم تند و بدخو مباش تو باید کہ باقی ورم کو مباش" (۲۱)

فردوی نے ملطان محمود کے بارے میں نمایت بلند رائے کا اظهار کیا ہے۔ وہ اے ایک عظیم انسان غیر معمولی فاتح ، بے مثل ختظم اور عادل بادشاہ قرار دیتا ہے۔ اس کے چند اشعار درج ذیل ہیں:

جماندار محمود شاه بررگ به آمخور آردهی میش و کرگ ز کشیر آ چیش دریای چین برو شهراران کنند آفرن چو کودک لب از شیر بادر بخست به گهواره محمود گوید نخست ز فرش جمان شد چو باغ بمار موا پر ز ابر و زیمن پرنگار موا پر ز ابر و زیمن پرنگار به اریان حمد خوبی از داد واست کیاهست مردم حمد یاد اوست

یه برم اندرون آیمان وقاست به رزم اندرون تیز چنگ اثردهاست به تن زنده بیل و به جان جرنیل به کف ابریمن به بدل رودنیل (۱۵)

ملطان محمود کے دربار کا دوسرا برا شاعر فرخی سیتانی ہندوستان میں لڑی جانے والی تین جنگوں میں سلطان کے ساتھ تھا۔ (۲۸) اس نے جنگوں کے واقعات اور سلطان محمود کے کردار کو بہت صحح اور فطری انداز میں پیش کیا ہے۔ سومنات کی طرف سفر میں وہ محمود کے ہمراہ تھا، چنانچہ اس نے سفری صعوبات، فتح سومنات اور محمود کے کملات کو بری تفصیل ہے ایک قصیدے میں جو ۱۵۵ اشعار پر مشمل ہے، بیان کیا ہے۔ (۲۹) فرخی کو واقعہ نگاری میں خاص ممارت حاصل ہے۔ اس قصیدے میں فرقی نے جو بات زیادہ وضاحت سے بیان کی ہے وہ ہے کہ محمود کے حملے کا اصل مقصد اعلائے کلمتہ اللہ تھا۔ اس کے بیان کے مطابق محمود کی خاص آرزو ہے اصل تھی کہ وہ جوں اور بت خانوں کو توڑے:

س سر الروس کے اور کا اور اس افران کمنا نیست کہ روز و شب او را جز این تمنا نیست کہ چون زند بت و بت خانہ برسم بھر فرخی کے نزدیک سکندر کو صرف آب حیات کی تلاش تھی اور وہ اس کے لیے دنیا کو پال کرتا رہا جب کہ محمود کے پیش نظر صرف رضائے خدا اور رضائے بیٹر نظر صرف رضائے خدا اور رضائے بیٹر " ب

لی سکندر سر آ سر جهان را گشت سنر گرید و بیابان برید و کوه و کمر و کین او ز سنر آپ زندگانی جست ملک، رضای بیذیر " ملک، رضای خدا و رضای بیذیر " فرخی مزید کهتا ہے کہ کفار سومنات کے بت کو خدا تصور کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بید منظور ہوا کہ دیں پرور پادشاہ اس بت کو اکھاڑ چھینکے؛ خدای محکم چنان کردہ بود حملن بت را زمای برکند آن شہوار دین پرور

جب محمود نے بت کو اکھاڑ دیا اور مال و زر اٹھا لیا تو پھر اپنے ہاتھ سے بت غانے کو آگ لگا دی :

> چو بت بکند از انجا و مال و زر برداشت برست خویش بر بت خاند در کهند آذر

فرفی نمایت کلیمانہ انداز میں بیان کرتا ہے کہ سلطان نے کفرستان کے اس مرکز کو توڑنے کے لیے کتنی معوبتیں پرداشت کیں۔ وہ اس اعلیٰ مقصد کے لیے دریائے شور کے کنارے خیمہ گاڑے ہوئے ہے، جب کہ دوسرے بادشاہ اپنے محالت کے اندر موضوں کے کنارے پیٹھے شراب کی رہے ہیں:

> ق برکنارهٔ دریای شور خیمه زدی شمان شراب زده برکناره های شمر قو آن شمی که ز بهر غزات رایت قو بومنات رود گاه و گه به کالنج اگر نه دریا چیش آهی براه ترا کنون گذشته میری از قمار و از بربر

عضری دربار محمود کا ملک الشعرا تھا۔ وہ سفر و حضر میں سلطان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے بھی ایک منصل قصیدہ میں سلطان کی مسکری مہمات اور فتوحات کا ذکر کیا ہے اور اس کی سخت کوشی اور حق پر تی کو نمایاں انداز میں بیان کیا ہے۔ (۱۳۰) عضری کے قول کے مطابق محمود کی طبیعت جنگ ہے کبھی نہیں شخصی۔ وہ جس دن کوئی فتح حاصل نہ کرنے یا کوئی نظر پایال نہ کرے اس دن کو اپنی زندگی میں شار

زعر شمرد آن روز کاندرو نکند بزرگ نخی یا متکند کی لشکر

بزرگ کی یا سکتا ہی سنر دہ سنر واجھز میں شعرا کو اپنے ساتھ رکھتا تھا ٹاکہ اس کی قوت مسکری اور

حمیت دینی کے مواہ رہیں:

نهیں کر تا :

ازين سبب در عايش مجمع شعرا اگر بود به سنر شاه يا بود به حفر

سلطان نے کفرکی نیخ کنی کی، بت خانوں کی جگہ محبدیں بنائیں اور منبر قائم کئے۔ محمود نے بیے سب کچھ محض رضائے فدا اور رضائے رسول کی خاطر کیا :

کشاد شاه خراسان همه زبیر ضدای پیش کرو به گیتی کس از شار بشر بست رمگذر دیو و نیخ کفر بکند ببای بخلاه بناد مجد و منبر بخست ازین همه کافرستان که ویران کرد بیر رضای خدا و رضای پیشیر ش

مجدی بھی محود کے دربار کے مشہور شعرا میں سے تھا۔ اس نے بھی ایک

تصیده فتح سومنات پر کلمها اور سلطان کی اسلام پرتی کو نمایان کیا :

تا شاه خسروان سفر سومنات کرو

کردار خوایش را علم مجردات کرو

بردود نام کفر جمان را ز لوح دین

شکر و دعای خوامشن از واجبات کرد

محمود شموار کریم آن که ملک را

بنیاد بر محام و بر عکرات کرد

سلطان محمود کی مخصیت کے بارے میں ایک اہم مافذ ابور بحان امیرونی ہے جو ایک عرصہ تک محمود کی دربار ہے متعلق رہا اور ہندوستان میں محمود کی جنگی ممات کے سلطے میں متعدد بار سلطان کی رکاب میں ہندوستان آیا۔ اس نے بندو قوم کے ذہب، رسم و رواج، عقائد اور یمال کی آریخ اور جغرافیہ کے بارے میں معلومات عاصل کیں۔ وہ فتح سومنات میں بھی سلطان کے ہمراہ تھا۔ استاو ذبح اللہ صفا کے زدیک وہ زکریا رازی، فارانی اور بو علی مینا کا ہم پایہ عالم تھ۔ مودف دوسری متعدد کتابوں کے علاوہ اس کی محققانہ تصنیف تحقیق اللہ البند نمایت معروف ہے۔ اس کتاب میں البیرونی محمود کا نام اس کی وفات کے بعد برے احترام سے لیتا ہے۔ اس کتاب میں البیرونی محمود کا نام اس کی وفات کے بعد برے احترام سے لیتا ہے۔ اس کتاب میں البیرونی محمود رصتہ اللہ علیہ نے ان مکون ہے۔ متان کے ضمن میں کلصتا ہے۔ ''جب امیر محمود رصتہ اللہ علیہ نے ان مکون ہے۔ مقائم کیا۔ ،،،

سومنات کے بت کو توڑنے کے بارے میں محمود کا نام مزید احرّام سے لیتا ہوا رقم طراز ہے: "سلطان محمود" نے ۲۲۱ه میں اس پھر کو اکثروا دیا۔" (۳۳)

سلطان محود وفی شخصیات کا نمایت احرام کر آقا۔ فراسان میں حضرت اہام رضا اللہ عنہ کے روضہ شریف کی تقیر کے علاوہ وہ حضرت ابوالحن '' فرقائی کی زیارت کے سلام بھی حاضر ہوا۔ فرید الدین عطار '' کے مطابق شخ نے اسے وفی احکام کی پایٹری کے لیے نفیحت فرائی نیز اس کے فق میں وعا کی۔ اپنا کرت مبارک بھی اسے عطا فرایا۔ عطار مزید لکھتے ہیں۔ سلطان محود جماد کے لیے سومنات پنچا۔ وہاں ایک گوشے میں شخ کا کرت ہاتھ میں لے کر سر بنجود ہوا اور دعا کی لشکر اسلام کو فق نفیب ہوئی۔ عطار نے سومنات میں محود کی جنگ کو غزوہ اور اس کے نظر کو لشکر اسلام کا نام دیا ہے۔ عطار نے سومنات میں محود کی جنگ کو غزوہ اور اس کے نظر کو لشکر اسلام کا نام دیا ہے۔

سالی غرنوی جو روی اور اقبال کے عظیم مدوح بیں کتے ہیں کہ جس طرح نی علیہ اسلام نے کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا تھا ای طرح محمود نے سومنات سے بتوں کو صاف کر دیا :

کعب و سومنان چون افلاک شد ز محمود و از محد " پاک این ز کعب بتان برون انداشت آن زکین سومنات را پردانس (۲۵)

مولانا جلال الدین روی نے سلطان محود کی شفقت اور مخلوق فدا سے محبت سلطان الدین روی نے سلطان محود و کلام ہندو۔ " مولانا نے اس حکایت الآل کی ہے جس کا عنوان ہے "تصفی سلطان محمود و نظام ہندو۔ " مولانا نے اس حکایت میں محمود کو شہ محمود عازی، بزرگ وین اور سلطان وین کے القاب سے یاد کیا ہے۔ ہندو سال میں اس کی جنگ کو غزوہ کما ہے۔ قصب کے مطابق سلطان محمود نے ایک ہندو لڑک کو از راہ شفقت اپنے پہلو میں زریں کت تر بر شمایا۔ وہ ہندو لڑکا زار زار رونے لگا۔ سلطان نے سب وریافت کیا تو اس نے کما "میری ماں جمعے ہر وقت تھے ہے ڈراتی تھی اور بددعا وہی تھی کہ میں تجھے محمود شیر کے ہاتھوں میں ویکھوں۔ اس پر میرا باپ میری ماں سے جمراتی تھا کہ تو کیوں اے اتی مملک بددعا وہی ہے۔ تو کتنی ہے درم ہے۔" میں اپنے مال باپ کے

اس روسیے پر سوچنا تھا کہ محمود کتا خوفاک اور جنم صفت آدی ہوگا۔ لیکن اے سلطان اب میں کتا ہوں کہ میری ماں کماں ہے کہ وہ مجھے تیرے پاس تخت پر بیضا ہوا دیکھے۔ میرا باپ کماں ہے کہ وہ مجھے دین کے بادشاہ کے پہلو میں خوشی سے بیضا ہوا یائے۔

> ہادرم کو تا بیبند این زماں مرمرا بر تخت اے شا<sub>و</sub> جماں یا پدر کو تا مرا بیند چنیں خوش نشستہ پہلوے سلطان دیں (۳۶)

ہندوستان میں دین اسلام کی نشرہ اشاعت مشیت اللی میں تھی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اس امر کا باعث بن گیا کہ ایک اٹھارہ سالہ نوجوان محد بن قاسم ہو فارس کا گورز تھا 112ء میں مسلمانوں کا لئگر لے کر دیبل کے راہتے شدھ پر حملہ آور ہوا۔ اس نے ملتان تئک تمام علاقہ فتح کرکے وہاں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، جو کچھ عرصہ تک قائم رہی۔

قدیم جغرافیہ دانوں نے سندھ اور ہند کو بیشہ دو مختلف علاقوں سے تعبیر کیا ہے، چنانچہ سندھ کی فتح کے بارے میں بعض مغربی مورضین الفنسٹن اور لین پول کا خیال ہے کہ عرب حملہ آور سندھ سے آگے نہ بڑھ سکے اور ہندوستان ان کے الرات سے محفوظ رہا۔

تین سو سال بعد تقدیر نے سندھ اور بند سب کی فتح کا علم محمود غرنوی کے ہاتھ میں دیا جس نے اپنی نوک شمشیر سے ہندوستان کے نامعلوم اور مسدود راستے آئدہ اسلامی تمذیب و تمدن کے علم برداروں پر بیشہ کے لیے کھول دیے۔ یہاں محمود غرنوی کے مجابدانہ حملوں کا مختم ذکر ضروری ہے آگہ اس کی غیر معمون شجاعت، جنگی صلاحیت اور اسلامی حمیت کا کمی قدر اندازہ ہو تکے نیز عصر حاضر کے مسلمان جو آج باطل قوتوں کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں، ان احوال کو پڑھ کے الدین در حمر ما کو پڑھ کے الدین کا تمر ہے۔

دسویں ممدی عیسوی کے نسف دوم میں غزنہ میں اُلٹکین کی حکومت تھی جس پر ہندو راجہ محمم بال نے جو مامان سیالکوث، کانگڑہ اور کامل کا عالم تھ حملہ آیا۔

کین فلست کھائی اور اسے کابل چھوڑنا بڑا۔ اس سلسلے میں پوویل پرائس کا خیال ہے کہ "سبکتلین یا تو اپنی سلطنت کو مشحکم کرنا یا پھر اسے ہاتھ سے دے بیشتا۔ اس صورت عال میں اسے ہندو شائی راجہ جے پال سے نبرد آزا ہونا بڑا" (ru)

وازم میں میں دو وارم میں میں معرکہ تھا جس میں ہندہ وار مسلمانوں کے درمیان سے پہلا معرکہ تھا جس میں ہندہ وارحیت کے مراتکب ہوئے تھے۔ (۱۳۸۰) الپٹگین کے بعد اس کا ترک غلام سبنگین ۲۷۹ء میں امیر غرنی منتب ہوا۔ جسیم پال کا بیٹا جے پال ۹۹۹ء میں غزنوی حکومت کے ظاف اٹھا گر سبنگین کے ہاتھوں شکست کھائی۔ اس جنگ میں پٹاور سک کا علاقہ سبنگین کے ہاتھ آیا۔ (۲۹) علاقہ میں سبنگین فوت ہوا۔ ۹۹۸ء میں اس کا بیٹا محمود غزنہ کا فربال روا بنا۔ اب ہندہ شامی کے خلاف "جواب آل غزل" کے طور ر جنگوں کا طویل سلمہ شروع ہوگیا۔

سلطان محود نے ستبر ۱۰۰ میں ہندوستان کا رخ کیا اور لمغان میں واقع بہت سے قلع فتح کئے گر خزنہ چلا گیا۔ اگلے سال محود نے جے پال پر جو ویسند کا راجہ تھا لئکر کشی کی۔ سمبر ۱۰۰ می غزنہ سے پندرہ بزار ساہوں کا لئکر اور بہت سے رضاکار لے کر پشاور کے قریب میدان میں نبرو آزما ہوا۔ جے پال بارہ بزار گھوڑ سوار، سمیں بزار سابی اور تین سو جنگی ہاتھی لے کر مقابلے میں آیا۔ ۲۷ نومبر ۱۰۰ می کو جنگ ہوئی۔ بہت سا مال ننیست کو جنگ ہوئی، بہت سا مال ننیست محدود کے ہاتھ آیا۔ جو ابرات کے بندرہ بار میں ہاتھ گئے جن میں سے ایک بار کی میں سے ایک بار کی گئی ہے۔ جے پال آپنے بندرہ بیٹوں اور پوتوں سمیت کر قرار ہوا۔ اس نے ارهائی لاکھ دینار اور پچاس ہاتھی دے کر رہائی بائی۔ ۱۰۰۰ کر قرار ہوا۔ اس نے ارهائی لاکھ دینار اور پچاس ہاتھی دے کر رہائی بائی۔ ۱۰۰۰

اس کے بعد محمود ویسند کی طرف بڑھا جے بعض مور نیسن نے بھٹڈا قرار دیا ہے۔ ۱۰، ویسند ہندو شائی خاندان کا پایہ تخت تھا۔ محمود موسم سرما بسر کرنے کے بعد اپریل ۱۰۰۳ء میں واپس غزنہ گیا۔ ای سال جہ پال نے لاہور چنج کر محمود کے باتھوں ذہ آمیز شکست کے نتیج میں اپنے آپ کو آگ لگا کر خود کئی کر لی۔ اس کے بعد اند پال تخت نشین ہوا۔ اپریل ۱۰۰۱ء میں سلطان نے ملکن کی طرف نشکر کئی دریائے شدھ کو عبور کرنے کے لیے اے بیٹاور کی طرف جاتا پا۔ کئی دریائے شدھ کو عبور کرنے کے لیے اے بیٹاور کی طرف جاتا پا۔ وہاں کے راجہ اند پال ہے گزرنے کی اجازت چاہی۔ اند پال نے اجازت نہ دی۔

سلطان نے اسے بھی بری طرح فلست دی اور چناب تک اس کا تعاقب کیا۔ ۱۹۰۱ اند پال مشیر کے پیاؤوں کی طرف فرار ہوگیا۔ محمود نے ممان کا رخ کیا۔ اند پال نے تمام راجاؤں سے محمود کو روئے کے لیے مدد طلب کی، چنانچہ دہلی، قنوج، محموالیار، کالنجر اور اجین کے راج اپنے اپنے اپنے لئکر لے کر اند پال کے بیٹے برہمن پال کی سرکردگی میں جمع ہوگئے اور پٹاور کے قریب دھزو کے میدان میں بڑھے۔ محمود نے یہ من کر دسمبر ۱۹۰۸ء کو غزنہ سے کوچ کیا اور دریائے شدھ کو عبور کر آ جمود نے یہ من کر دسمبر محمود نے یہ من بندو فوجوں کو فلست ہوئی۔ اس فتح سے محمود کے لیے مزید ممات شمید ہوئے لیکن ہندو فوجوں کو فلست ہوئی۔ اس فتح سے محمود کے لیے مزید ممات کے راج تھل گئے۔ اب سلطان نے کا گائزہ کی طرف گر کوٹ کا رخ کیا جماں کا قلعہ فتح ہوئے پر بے حد و حماب مونا چاندی سلطان کے ہاتھ لگا۔ راجہ محمد کا مونے قلعہ فتح بھی ماصل ہوا۔ سلطان جون ۱۹۰۹ء میں واپس غزنہ جایا گیا۔

کوستان نمک کے اطراف میں اننہ پال نے دوبارہ اپنی فوج مستمام کی، لیکن وہ اس دوران مرگیا۔ ندانہ میں اس کا بیٹا تراو چن پال تخت نشین ہوا۔ سلطان محمود اس کی سرکوبی کے لیے نومبر ۱۹۱۳ء میں غرنہ سے نکا، لیکن شدید برف باری کے سبب واپس جانا پڑا۔ مارچ ۱۹۱۲ء میں سلطان نے دوابہ گڑگا کا خ کیا۔ تراوچن پال نے اپنے بیٹے محیم پال کو سلطان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ شدید جنگ ہوئی اور سلطان تو تو چن پال قلعہ پر قابض ہوگیا۔ یمان بھی جمت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔ اب سلطان تراوچن پال سے جنگ کے لیے بردها جو جملم کی آیک شال وادی میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ یمان بھی خوں رہن جنگ کے بعد سلطان کو فتح نصیب ہوئی۔ سلطان کی اس فتح کی خبر دور بھی خوں رہن جنگ کے بعد سلطان کو فتح نصیب ہوئی۔ سلطان محمود نے بہت سے دور تک بھیل گئی اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ سلطان محمود نے بہت سے معلمین کو نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے متعمین کیا اور تھم دیا کہ شام طاق میں محبود نے بہت سے معلمین کو نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے متعمین کیا اور تھم دیا کہ شام طاق میں محبود نے اس معلمین کو نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے متعمین کیا اور تھم دیا کہ شام طاق میں محبود دیا ہو معلمی میں خرنہ واپس گیا۔

ترلوچن بال اس فنکست کے بعد آرام سے نہ بیٹھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ سلطان قوج پر مملہ کرنے والا ہے تو اس نے چندر رائے کے ساتھ مل کر مقابد کی تیاری کی- جنوری ۱۰۱۹ء میں سلطان نے اس علاقے پر حملہ کیا۔ چندر رائے فرار کر گیا۔ سلطان ۱۰۱۹ء میں قوج سے واپس غزنہ پنچا ہی تھا کہ ترلوچن بال نے کانج

کے راجہ گذا ہے گئے جوڑ کر لیا۔ سلطان کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ اکتوبر ۱۹ او میں ملہ کیا۔
پھر غزنہ ہے چل پڑا اگد گذا کو سزا دی جائے۔ سلطان نے و سمبر ۱۹ او میں مملہ کیا۔
ترلوچن پال نے دریائے گڑگا پار کرکے سلطان کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ سلطان اور ہندو اور اس کے دلیر مسلمان سیابیوں نے بڑی جرات کے ساتھ دریا کو عبور کیا اور ہندو انواج کو محکست دی۔ مال غنیمت میں ۱۷۵ ہاتھی سلطان کو دستیاب ہوئے۔ ترلوچن پال زخی ہوا پھر ۱۹۷۱ء میں قمل ہوا۔ اس کا بیٹا محسم پال بھی ۱۹۷۷ء میں مرتمیا۔ اس طرح ہندو شائی خاندان پوری طاقت کے ساتھ مقالج کرنے کے باوجود سلطان کے طرح ہندو شائی خاندان پوری طاقت کے ساتھ مقالج کرنے کے باوجود سلطان کے ہاتھوں کمل طور پر ختم ہوگیا۔ (۲۳)

ہندو شای حکومت کے خاتمہ پر البیرونی رقم طراز ہے کہ "ہندی بادشاہت کا سلسلہ یماں پر ختم ہوگیا اور اب اس خاندان میں کوئی آگ سلگانے والا بھی باتی نہیں رہا۔ (۲۰۰۰) "

محر بن قاسم کے زمانے میں ملتان ہندھ کی ایک ریاست متی جمال عربوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد ایک نود مختار حکومت معرض وجود میں آگئ متی۔ یمال کے حاکم جو نالما عرب شے قراملی عقائد رکھتے شے جو اسامیل یا باطنی فرقے کی ایک شاخ سمجھ جاتے شے۔ مطان محمود کے زمانے میں ملتان کا حاکم ابو الفتح تھا جو محمود کے زمانے میں ملتان کے نظر کو نقصان پنچانے کی کوشش بھی کی تھی۔ اے مزا دینے کے لیے ملطان نے اپریل ۲۰۰۱ء میں غزنہ سے ملتان کا رخ کیا اور پخاور کے رائے ملتان پنچا۔ اہل ملتان نے زر کیر دے کر امان طلب کی۔

انبی ایام میں سلطان نے ایک خان کی سرکشی کی خبر سی تو ماکان کا نظام نو مسلم سکھ پال کے سرد کر کے غزنہ روانہ ہوا ان حالات میں سکھ پال اسلام سے مخرف ہو گیا اور اس نے باغیانہ رویہ افتیار کیا۔ ایک خان ترکستان کا ایک امیر تعا ہو خانت ور حلیفوں کی مدد سے خراسان پر حملہ آور ہوا۔ محمود نے اس کے خلاف بیخ کے زدیک خوں ریز جنگ لڑی جس میں ایک خان بلاک ہوا اور محمود نے پ شکوہ فتح پائی دی، فورا بعد سکھ پال کی سرکوبی کے لئے پہنچا اور اسے محکست دی۔ سکھ پال کی سرکوبی کے لئے پہنچا اور اسے محکست دی۔ سکھ پال کی سرکوبی کے لئے پہنچا اور اسے محکست دی۔ سکھ پال نے چار لاکھ درم دے کر جان بخشی کرائی کر قید کر دیا گیا۔ سلطان ۱۰اء میں پھر

المان آیا اور ابوافع واؤد کا حماب بھی صاف کیا۔ اے گرفتار کر کے قلعہ غورک میں بند کر دیا۔ بھر غزنہ چلا گیا۔

۱۹۱۲ء میں قانسر کا رخ کیا جمال کا راجہ مقابلہ کی آب نہ لا کر بھاگ گیا قانسر کا ایک بعد کا کہ بھاگ گیا قانسر کا ایک بہت برا بت چکر سوائی تھا جے محمود غزنہ کے گیا۔ ۱۹۵۵ء میں سلطان کشمیر کی طرف بڑھا کین شدید برف باری کے سبب راستہ گم کر بیٹھا جس کے نتیجہ میں بہت سے سلمان سابی ہاک ہوئے۔

مارچ ١٠١٦ء تك بنجاب من رہا- سلطان ايك دفعه پھر كشمير ير حمله كے لئے غزنہ سے اوہ کوٹ کی طرف آیا۔ پھر برف باری سد راہ بی- متبر ۱۸۰ میں غزنہ ے متھ ا اور قنوج کے لئے نکاد- دعمبر ١٥٠٨ء من دریائے جمنا عبور کیا- سلطان کو مر عِمَّـه فتّح نصيب ہوئی اور بہت سامال غنیمت حاصل ہوا۔ متعدد قلعے تسخیر ہوئے۔ قلعہ سرساوا کی فتح ہے تمیں ہاتھی اور ایک لاکھ درم عاصل ہوئے۔ وہاں سے سلطان برن یا بلند شرکی طرف بڑھا۔ یہاں کے راجہ نے سلطان کی اطاعت قبول کی اور اینے وس ہزار آدمیوں کے ساتھ سلطان کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہوا۔ اس سے بعد سلطان وریائے جمنا کے کنارے قلعہ مماہمان کی طرف نکلا، یماں راجہ کل چند کو فکست ری جس نے اپنی بیوی کو قتل کر کے خودکشی کی۔ سلطان کو ۱۸۵ ہاتھی وستیاب ہوئے، اب سلطان متھرا کی طرف بڑھا جو کرش کی جائے پیدائش تھا۔ اس بنا پر ہندوستان کا ایک اہم مرکز تصور کیا جاتا تھا، یہاں کے تمام فوجی سلطان کی آمہ کی خبر من کر بھاگ گئے۔ اس شہر میں بے شار خوبصورت عمارات تھیں، جنہیں نذر آتش كر ديا كيا- يهال قنوج كي فتح كمل جوئي- اكتوبر ١٠١٩ء ميس سلطان نے كندا كي طاقت کو کچلا اور مردوار کے نیچے کی طرف سے دریائے گنگا کو عبور کیا۔ یہاں گنڈا نے بھر مقابلے کی کوشش کی۔ گر تاب نہ لا سکا۔ گنڈا کے ۵۸۰ باتھی لے کر سلطان واپس ہوا۔

۱۹۰۱ء میں سلطان نے دریائے منتلج تک پنجاب کو اپنی سلطنت میں شال کر لیا۔ اس طرح وہ علاقہ سحے آج ہم پاکستان کہتے ہیں کمل طور پر محمود کے ہاتھوں فتح ہوا اور محمود ہی اس کا پہلا مسلمان فرماں روا بنا غزنوی سلطنت سے جنجاب کا یمی الحاق ممالک ہند میں آئندہ اسلامی سلطنت کی کہلی منزل قرار پایا۔ اس واقعہ نے

سیای تغیر سے بڑھ کر ایک عمرانی اور ندہی انتقاب کی بنیاد رکھی اور ہزاروں مسلمان خاندانوں کو صوبہ سرحد اور پنجاب میں مستقل طور پر لا بسایا اور جگہ جگہ ان کی چھادنیاں بن گئیں (٣٩)

پنجاب کے الحاق کے بعد سلطان ۱۹۲۲ء میں گوالیار اور کالنجر کی فتح کے لئے نکا، قلعہ گوالیار سے ۳۵ ہوتھ سلطان کو چیش کئے گئے۔ پھر قلعہ کالنجر کی طرف متوجہ ہوا جو ایک اوٹی چنان پر واقع تھا۔ یہ قلعہ اتنا وسیع تھا کہ اس میں پانچ لاکھہ آدمیوں، بیس ہزار گائے بمینوں اور پانچ سو ہاتھیوں کی مختاب تھی۔ سلطان نے منظور کیا۔ گنڈا نے مالانہ خراج اور تین سو ہاتھی پیش کرنے کا وعدہ کیا جے سلطان نے منظور کیا۔

گنڈا نے ہندی زبان میں سلطان کی مرح میں ایک شعر کماہ جس پر خوش ہو کر سلطان نے اسے پندرہ قلع، نلعت عزت اور بہت سے تیتی تحالف عطا کے۔ یہ واقعہ جمال محمود کی شعر دوستی اور اوب پروری کی خوبصورت دلیل ہے وہاں اس کی بلند ہمتی کی بھی شادت ہے کہ اس نے آگیہ راجہ کے اعتراف فکست پر اس کی شایان شان قدر کی۔ (۵)

#### فنتح سومنات

محمد قاسم فرشتہ رقم طراز ہے کہ "محمود کو ہندووں کا سے عقیدہ بتایا ممیا کہ انسان کی روح بدن ہے بعدا ہو کر سومنات کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور سومنات ہر روح کو اس کے اعمال کے مطابق نیا جم عطا کر آ ہے، نیز ان کا عقیدہ ہے کہ سمندر کا یہ و جزر بھی اصل میں سومنات کی عبادت ہے۔ اس یہ بھی بتایا ممیا کہ مختلف شروں میں جو بت محمود نے پاش پاش کے تنے وہ ایسے بت تنے جن سے سومنات ناراض تھا۔ اس لئے اس نے ان بتوں کی تفاظت نمیں کی ورنہ وہ جے عہا ہے ایک کمی میں تباہ و براد کر سکتا ہے۔ دیم، " ان اوجام کو ختم کرنے کے لئے محمود نے فتح سومنات کا ارادہ کیا۔

آریخ مجرات کے مصنف ابوظفر ندوی کے مطابق "مومنات اور کچھ ، محری الیروں کے اڈے تھے جمال جمال اوٹ کئے جاتے تھے۔ عرب جماز رانوں کے ساتھ

اس متم کے واقعات ہو چکے تھے۔ گرات کا راجہ مسلمانوں سے تخت عداوت رکھتا تھا۔ قرامد کے بعض خفیہ واقع بھی ممکن سے بھاگ کر یماں پنچ چکے تھے۔ ہم ایسی ہی وجوہات کی بنا پر سلطان محبود نے سومنات کا قصد کیا۔ وہ پیر کی منح ۱۸ آکتوبر رکھا کو غزنہ سے نکلا۔ اس وقت اس کے پاس تمیں ہزار گھوڑ سوار اور سینکووں رضاکار بھی تھے۔ ۹ نومبر کو ممکن پنچا۔ یماں اس نے سنر کے طالت کا جائزہ لیا۔ سب سے بڑا سکلہ سنر کے دوران پائی کا تھا۔ ہر بیابی کو غلہ اور پائی کے لئے دو اونٹ فراہم کئے گئے۔ ان کے علاوہ اصلاط کے طور پر ہیں ہزار اونٹ اضائی پائی کے لئے دو لئے ساتھ لئے اور ۲۲ نومبر کو ممکن سے ایک نامعلوم اور انتہائی خطرناک صحرا کے اندر چل پڑا۔ (۵۰) غزنی سے سومنات کا راستہ جنوبی سندھ اور پکھ سے تھا۔ راستے کی غیر معمولی مشکلات اور صحوبات کا ذرکہ تاریخوں کے علاوہ فرخی اور عضری جیے شعرا کے قصائد میں بھی ملکا ہے۔ انشش لکھتا ہے : راجیو آنہ کے ساڑھ تین سو میل کے قصائد میں بھی ملکا ہے۔ انشش لکھتا ہے : راجیو آنہ کے ساڑھ تین سو میل کے قصائد میں بھی ملکا ہے۔ انشش لکھتا ہے : راجیو آنہ کے ساڑھ کی جب کہ وہ کی طلف کا علاقہ ہو' نمایت وشوار مرحلہ ہے۔ اسے پہلی دفعہ طے کرنا جب کہ کی طلف کا علاقہ ہو' نمایت وشوار مرحلہ ہے۔ اسے پہلی دفعہ طے کرنا جب کہ کی طرف سے بھی دشمن کے شام کان ہو فی الواقع غیر معمولی جائے اور ای قدر اسے دوں

سلطان محمود صحواؤں کے دشوار گزار رائے طے کرتا ہوا انداوارہ پنی جمال کا راجہ محمم دیو قلعہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اسلامی لنگر بغیر کی مزاحت کے گیجات میں داخل ہوا اور جنوری ۱۹۴ ہو اھائک سومنات جا پنیا۔ سومنات کے بجاری معقد تھے کہ دیو تا خود ہی دخمن سے دفاع کرے گا اور حملہ آوروں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ سومنات کے قلعہ پر دو روز لڑائی ہوتی رہی۔ تیرے روز بندوؤں کے وہ لنگر جو قلعہ کے قریب جمع تھے بری قوت کے ساتھ مسلمانوں سے کرائے اور ایک خوناک صورت حال پیدا ہو گئی، اس نازک موقع پر محمود نے لئکریوں کا حوصلہ برحمایا اور سر بحود ہو کر اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا مائلی۔ جنگ شروع ہوئی پانچ ہزار سومناتی میدان میں قبلے ہو کہ وہ کہ وہ نے دریائی رائے پہلے سے روک رکھے تھے۔ ان سرائدی کی طرف بھاگے۔ محمود نے یہ دریائی رائے پہلے سے روک رکھے تھے۔ ان سرائدی کی کشیوں کو بھی غرق کر دیا گیا ہوں

فرشتہ رقم طراز ہے کہ فتح کے بعد سلطان مجمود ایک اندرونی راستے ہے بت فانے میں بنچا جس کی چھت چھین ستونوں پر قائم تھی۔ بت فانے میں سومنات رکھا ہوا تھا اس کی لمبائی پانچ گر تھی جس میں ہے دو گر زمین کے اندر گڑا ہوا تھا اور تین گر اوپر نظر آتا تھا۔ یہ بت چھر کا بنا ہوا تھا۔ دو ہزار برہمن پرسش کے لئے موجود رہتے تھے جو اسے ہر روز گڑگا کے آزہ پائی سے دھویا کرتے تھے مندر میں پانچ انراجات وقف شدہ متعدد دیمانوں اور تھبوں کی آلمانی سے پورے کئے جاتے تھے۔ انراجات وقف شدہ متعدد دیمانوں اور تھبوں کی آلمانی سے پورے کئے جاتے تھے۔ ہندوستان کے بیشتر راجے ان بیٹیوں کو سومنات کی ضدمت کے لئے مندر میں بھیج ہندوستان کے بیشتر راجے ان بیٹیوں کو سومنات کی ضدمت کے لئے مندر میں بھیج ہندوستان کے ایک مندر میں مختلف فرائض سر انجام دیتی دیسے۔ ویتے تھے۔ یہ لڑکیاں تمام عمر کنواری رہ کر مندر میں مختلف فرائض سر انجام دیتی

سلطان محمود سومنات نے بت کو پاش پاش کرنے لگا تو برہمنوں نے سلطان اور خواست کی کہ وہ بت کو نہ توڑے اوو اس کے عوض بری مقدار میں مال و دولت قبول کر لے۔ محمود کے بعض معزوی سلطنت نے بھی بت کے عوض مال و دولت قبول کرنا بھر سمجھا اگہ اے غریب مسلمانوں کو دیا جا سکے کی کی سلطان محمود نے کما کہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا و آخرت میں جھے محمود بت فروش کمہ کر پکارا علی سائے۔ میں اے کورے کورے کروں گا اگہ جھے محمود بت فروش کمہ کر پکارا کیا جائے۔ چہانچہ سلطان نے زور ہے اپنا آھنی گرز مارا اور بت کو توڑ دیا اس بت کا دافیلی حصہ لیجہ جو توڑ دیا اس بت

خواجہ حسن نظامی نے خود جاکر سومنات اور اس کا ماحول دیکھا اور لکھاکہ جمال محمود نے دعا مائلی تھی وہاں شخ ابوالحن خرقائی کے نام کی ورگاہ ہے جو دراصل اس دعا کی یادگار ہے (۵۳) ۔ وہیں ایک وسیع میدان میں شدا کی قبریں ہیں۔ یہ میدان میلوں میں پھیلا ہوا ہے۔ (۵۳)

ملطان کو مجرات کی آب و ہوا اور ساطی مناظر بہت پند آئے تھے وہ یمال اپند مرکز بنانے اور سر اندیپ اور سیام پر بحری مہم لے جانے کے منصوب باندھنے لگا۔ کئن محرابیوں کو غزنی اور خراسان کی یاد ستانے کئی۔ ۲۹۰اء میں غزنی پنچا۔ سرمات ہے واپس کے وقت سندھ کے جائوں نے ملطان کی فوج کو نقصان پنچیا تھا

چنانچہ ان کو سزا دینے کے لئے ۱۰۲۷ء میں ملکان آیا اور تخت جنگ کے بعد جانوں کا ممل استیصال کیا (۵۵)

ماہ میں سلطان نے سمر قد فتح کر کے اور سلجوتیوں کے سروار کو ایک قلعہ میں بند کر ویا تھا۔ خراسان میں سلجوتیوں نے دوبارہ اوٹ مار شروع کر دی۔ طلطان اس وقت بیار تھا الکین علالت طبع کے باوجود ۲۹ء میں ان کے ظاف بزات خود معرکہ آرائی کی اور شکست وے کر انہیں خراسان سے بھگا دیا۔ بیاری کی طالت بی میں ۲۹ء مرب کر بیا ہوا تھا۔ بیاں انہیں فیست و نابود کر ویا (۵) سلطان اپریل ۴۰۰ء میں غرنی واپس پہنچا۔ ایک ہفتے کی مزید علالت کے بعد ۲۰ اپریل ۴۰۰ء بروز جمرات ۵ بجے شام ۲۳ سال کی عمر میں فوت ہوا۔ (۵)

بت کیا تھے اور محوو انہیں کون توڑ آ تھا یہ جاننے کے لئے البیرونی کے اس بیان کا مطابعہ ضروری ہے جو اس نے مومنات کے بت کی اصلیت اور حقیقت کے بارے میں تفصیل سے تحریر کیا ہے (۵۸) - مومنات کے بت کو توڑ نے سے ہی جی جابت ہوا کہ محمود کا اصل مقصد دولت جمع کرنا نہیں تھا۔ اگر یہ مقصد ہو آ تو وہ بندوؤں کی طرف سے چیش کئے گے بے اندازہ زر و جوابرات کے عوض جن کی مطابق کرنے کا مشورہ اس کے عملیہ ین سلطنت نے بھی دیا تھا، مومنات کے بت کو نہ تو تھا، سومنات کے بت کو نہ تو تھا کرنے کا مشورہ اس کے عملیہ ین نظر ہندوستان میں ایک اسلامی ماحول نے تو تو تا ہے کہ محمود کے چیش نظر ہندوستان میں ایک اسلامی ماحول کی تشکیل تھا جس کا اس کے معاصرین اوراک نہیں کر رہے تھے۔ اس بات کو محمود کی اس خواہش اس نے جس کے مطابق اس نے فتح مومنات کے بعد غزنہ کی بجائے مجرات میں قیام کو پہند کیا تھا۔ لیکن اس کے ساہیوں نے غزنہ کو ترجح دی تھی ہوں

جن مور خین نے سلطان محمود پر محص دولت جمع کرنے کی شمت مگائی ہے اقبال اپنی نظم "شکوہ" میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں :

یم ہو جیتے تھے تو جنگوں کی مصبت کے لئے اور مرتے تھے ترے نام کی عظمت کے لئے تھی نہ کچھ تی نانی اپنی حکومت کے لیے

سرکھت پھرتے تھ کیا دہر میں دولت کے لئے قوم اپنی جو - زر و ال جاں پر مرتی بت فروثی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی (۱۰)

اگر کس عمل کو اس کے نتیج کے حوالے سے جانیا جائے جو جانیخ کا صحیح معیار بے تو محود کی عسری مهمات کا حتی اور قطعی نتیجہ ہندوستان میں دین اسلام کی نشر و اشاعت، ایک عظیم تمذیب کی ایجاد اور آخر کار ایک غیر معمول اسلامی مملکت کی تشکیل ہے۔ بعض مورضین کا بیا اعتراض نا مناسب ہے کہ محمود نے ہندوستان میں کوئی اسلامی حکومت قائم نہ کی- اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ابھی یماں کے سای، معاشرتی اور ندہی حالات ایک اسلامی حکومت کی تفکیل کے لئے سازگار نہیں ہوئے تھے۔ البتہ وہ ایسے طالت کے لئے عرصہ دارز تک زمین ہوار کریا رہا۔ اس کے یے وریے شرید حملوں نے ہندوستان کے خوفتاک جنگلوں کو صاف کر ویا اور خطرناک قوتوں کو صفحہ بستی سے مثا دیا باکہ آئندہ مسلمان اس علاقے میں اپنا معاشرتی نظام قائم کر کمیں۔ شلح تک پنجاب کا الحاق محض ملطنت فرنی کے التحام کے لئے نیں تھا بلکہ ہندوستان، میں مطمانوں کی میشقدی کے لئے ایک حفاظتی خط کے طور پر تھا، چنانچہ محمود نے یہ کام بندوستان کے وافلی علاقوں پر صلے کرنے سے پہلے ۱۹۲۱ء میں انجام دیا، پٹاور، لاہور اور ملکان غزنوی حکومت کے عسرى مرائز يا چهادنيان بن گئے تھے ايك سو سال بعد غوريوں كى وہلى ميں حكومت لاہور میں سلمانوں کی جھاؤنی کی وجہ سے قائم ہو سکی تھی۔ سلطان محود نے اپنی بتیں سالہ جدوجمد سے ہندوستان کے وسیع جنگلوں، پیاڑوں اور محراؤں کو صاف کر کے اس قابل بنا دیا کہ مسلمانوں کی آئندہ نسلیں یمال مشفر ہو سکیں۔ جنگلوں اور جمازیوں والی زمینوں میں نصلیں یا باغ نہیں لگائے جا مجتے۔ پہلے ان زمینوں سے جڑی ہو نیوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ بقول رومی :

المانی المدان کو اللہ کی کہند کابادان کنند اول آن بنیاد را دریان کنند صدود العالم میں جو ۹۸۲ء میں لیتن محمود کے حملوں سے بیس میکیس سال پیشتر آصنیف ہوئی لاہور کے بارے میں لکھا ہے :

**T** 

"د اور شریت با ناحیت بسیار و سلطانش ازدست امیر لمان است و اندرد بازار هاد بت خانه هاست و اندرو درخت چلنوزه و بادام و جوز بندی بسیار است و مه بت بر شند و اندر و دی تیج مسلمان نیست ۱۱۱۱

ینی لاہور میں بکٹرت مخلف ہیں اور بیاں کوئی مسلمان نہیں۔ لیکن تھوڑا می عرصہ بعد جب غزیوں نے لاہور کو اپنا دار الکومت بنایا تو بی شراسلای علوم و معارف، شعر و اوب اور تهذیب و تهن کا ایک عظیم گوارہ بن گیا جہاں سید علی مجوری جیسے عظیم الشان عارف و عالم کشف الحجوب تھنیف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور مسعوو سعد سلمان جیسے آسان فاری کے درخشاں ستارے اس افق پر شعر و اوب کی روشن بھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یمال سک کہ لاہور غزنہ ٹائی شعر و اوب کی روشن بھیراس سر زمین کا دل کملانا ہے جے سب سے پہلے سلطان محمود نے اپنی سلطنت میں شامل کیا تھا اور وہ خود یمال کا پہلا محمران بنا تھا۔ شخ احمد مربندی نے لاہور کو افقطب ارشاد" کما ہے۔

محود کو جو دولت میسر آئی اے اس نے بیش و نشاط کی مجالس میں ضائع نہ
کیا بلکہ اے سب نے زیادہ علم و ادب کی ترویج پر صرف کیا۔ جیسا کہ مشہور ہے
اس کے دریار میں تقریباً چار سو شعراء اور ادیاء و علماء شے جو سلطان کے انعام و
اگرام ہے بہرہ مند ہوتے شے۔ انہیں محمود نے افوا کر کے یا زبرد تی کپڑ کر اپنے
پاس نہیں بھیایا تھا بلکہ وہ خود محمود کی جود و سخاوت پر اس کے دربار میں بہتم ہو
گئے شے چنانچہ اس دولت سے فاری زبان کی ترویج ہوئی جس کا کسی دوسرے دور
سے موازنہ کرنا مشکل ہے سلطان محمود کے بارے میں مورضین نے اپنی آراء کا
اظہار کیا ہے ان میں سے چند ایک کے نظریات قابل توجہ ہیں:

فاضل محقق ڈاکٹر محمد ناظم کے الفاظ میں "محمود پہلا فرماں روا تھا جس نے ہندوستان میں اسلامی مملکت کے تصور کو عملی شکل عطا کی۔" (۱۲) سر وزے بیک کا بیان ہے : وہ پہلا شخص تھا جو وسطی ہند میں پرچم اسلام اٹھا کر گیا۔ اس نے اپنے بعد آنے والوں کے لئے راستہ صاف کر دیا (۱۲)

رابرٹ اور عرقم طراز ہے کہ "محود بن سبکتین قرآن اور ششیر لے کر ۱۰۰۰ یا ۱۰۰۲ میں ہیں وارد جوالہ ۱۱۰۱ الفنش لکھتا ہے: "آریخ میں کمیں

بھی یہ بات نمیں پائی جاتی کہ اس نے لڑائی کے اوقات اور قلعوں کے حملوں کے موال کے موال کے موال کے موال کی بندو کو جان سے ارا ہو۔ ہاں اس نے اپنے مسلمان بھائیوں کو ایران میں تقل کیا اور یہ بھی مقتضائے وقت تھا محمود کی دلی خواہش نہ تھی (۱۵)

استاد ذیح الله صفا کا نقط نظر ہے کہ : " وہ ایران کا ایک عظیم بادشاہ اور آرخ اسلام کا مشہور فاتح ہے چنانچہ آریخ ایران و اسلام میں بلند مقام کا حامل ہے۔ اس کی حکومت رے، اصفہان سے لے کر خوارزم تک اور مجرات و سامل ممان سے لے کر خوارزم تک اور مجرات و سامل ممان سے لے کر کشیر تک چیلی ہوئی تھی۔ محود جنگجہ مدیر اور سیاست دان تھا کین سے لے کر کشیر تک چیلی ہوئی تھی۔ محود جنگجہ مدیر اور سیاست دان تھا کین محقسب اور خت کیر بھی تھا در اندوزی میں اسے دلچیں تھی (۱۲۱) "

ماہمدار لکھتا ہے: "سلطان محمود جس نے اپنے باپ سبتیس کی عمت عملی کو جاری رکھا بلائک و تردید ان عظیم ترین سید سالاروں میں سے ہے جو دنیا نے آج تک پیدا کے ہیں ... سلطان بقنا عظیم جنگجو تھا اتنا ہی عظیم علم و ادب کا مربی تھا وہ مہ جوئی ہندوستان میں اس کی مہم جوئی زیادہ تر حصول دولت کے لئے تھی، اپنی سلطنت کے ماتھ پنجاب کا الحاق اس کی پند نہیں، ضرورت تھی۔ پنجاب پر قبضہ نے غرنویوں کے لئے اندرون ہند کے دروازے کھول دے اور ہندوستان میں زندگی کے تار و پود بھر تھے جس کے تیجہ دروازے کھول دے اور ہندوستان میں زندگی کے تار و پود بھر تھے جس کے تیجہ میں آئندہ چل کرید دھانچہ کریوا (۱۲) "

ایثوری رِشاد کے الفاظ ہیں، "محمود ایک عظیم قائمہ وانا حکران باصلاحیت سپای، عدل محسر اور ادب پرور انسان تھا جے دنیا کے عظیم ترین بادشاہوں میں شار کرنا عاہمے"

آ خریں علامہ اقبل کا یہ شعر قابل ملاحظہ ہے جے انہوں نے مسلمانوں کے احتیاء اور لی تشخص کے استقرار کے لئے کہا :

کیا نیں اور غرنوی کارگر دیات میں ایشے ہیں کب سے انتظار حرم کے مومنات

# حواش

#### 1- Muhammad Nazim- The life and Times of Saltan

Mahmud of Ghazna, Cambridge 1931. P.34

شر غزنیں نه هان است که من ویدم پار

2- اس شعر میں فردوی کے شعر کی طرف اشارہ ہے جو اس نے مح محمود میں کما:

14 Browne E.G. – A literary History of Persia Vol. ii Cambridge 1964.
P.98

۰۰- محمود شیرانی- فردوی پر جار مقالے، ص ۳۹ ۱۲- ایشا ص ۶۹ ۲۲- عبدالله رازی، آرخ مفصل ایران، شران ص ۱۸۵ ۲۳- بروفیسر شیرانی، فردوی پر جار مقالے ص ۹۹ ۲۲- انیشا ص ۱۳۲

۱۲۷ - اقبال، بال جبريل لابهور ۱۹۹۲ء ص ۲۱۳

۲۷۔ شاهنامه فردوی جلد اول مشران ۱۳۴۵ ص ۱۳

۲۸۔ فرفی کہتا ہے :

سه بار باتو برریای بی کرانه شدم نه موج دیدم، نه اییت و نه شور نه شر ۲۹- فرخی سیستانی، دیوان علیم فرخی، تهران ۱۳۳۵ از صفحات ۲۲ تا ۲۳

٢٩- فرحی سیستان، ویوان سیسم فرحی، شران ۱۳۳۵ از مستحات ۲۱ تا ۲۳ ۳۰- ویوان عضری کمنی به تصبح و پیر سیاتی، شران ۱۳۳۳ از صفحات ۱۳۵ تا ۱۳۳۳ ۱۳۱۰ زج الله صفا تاریخ ادبیاب در ایران جلد اول، شران ۱۳۳۸ می ۱۳۳۹ ۲۳- البرونی، کتاب المشد جلد اول، لادو ۴ ۱۹۶۳ ادرو ترجمه ص ۱۳۹

۳۴\_ البیرونی، کتاب الشد جلد اول، لاہور ۱۹۹۴ء اردو ترجمہ مل ۱۳۴۰ ۳۳\_ ایضاً ص ۲۵۱

٣٠٠ عطار- تذكرة الاولياء شران ص ١٤٦

٣٥- محد قاسم فرشته تاريخ فرشته لابور ١٩٧٣ ص ١٣٥

١١٠١ مثنوي، مولوي وفتر ششم، اسلام آياد ١٩٧٨ ص ١٩٧١ - ١١٠٧

-37 P. Hardy- Mahmud of ghazna, Lahore 1963, p. 21

38- Cambridge History of India. Vol. iii p.11

۱۹ باشی فرید آبادی، تاریخ مسلمانان پاکتان و بعارت، جلد اول ص ۱۱۱

40- Muhammad Nazim - The life and Times of Sultan Mahmud of Ghazna

Cambridge 1931 pp. 86-88

۱۱۱ باشی فرید آبادی- تاریخی مسلمانان پاکتان و بعارت م ۱۱۵

42- Life and Times of Mahamud of Ghazna p. 88,

43- Sultan Mahmud of ghazna, Cambridge 1931, p. 77

۳۳ البيروني، كتاب الهند- جلد اول ص ۱۳۳۰ ۳۵ تاريخ مسلمانان باكتان و بعارت ص ۱۳۰

۲۷- تاریخ مسلمانان یاکتان و جمارت ص ۱۲۸

47- Muhammad Nazim-life and Times of Sultan Mahmud of Ghazna P.114.

۳۸- فرشتهٔ محمد قاسم- ناریخ فرشته جلد اول لابور ۱۳۷۳ م ۱۳۹ ۳۹- اروو دائره العارف اسلامی وانشگاه «نجاب جلد ۲۰ لابور ۱۹۸۴ء دیکھیئے محمود سلطان

غزنوی ص ۱۹۹

٥٠- نيز ويكفيئ تاريخ فرشته جلد اول ص ١٣٩

۵۱۔ انفسٹن، آرمنج ہندوستان می ۳۲۴ نیز دیکھئے آرمنج مسلمانان پاکستان و بھارت می ۱۳۰ ۵۲۔ تاریخ فرشتہ می ۱۳۲۔ انفسٹس کا خیال ہے کہ وہ بھاگئے میں کاسیاب ہوئے، تاریخ

ہندوستان ص اسم

۵۳ فواجه حسن نای - غرنوی جهاد، ویلی ۱۹۲۸ ص ۱۳

۵۳ ایشاً ص ۱۷

۵۵- آریخ مسلمانان پاکتان و بھارت ص ۱۳۳۰

۵۱ - اردو دائره المعارف اسلاميه، جلد ۵۱ ص ۲۰

۵۵- ایناص ۵۱

۵۸ كتاب الهند- حصد ووم ص ۲۷۰ تا ۲۷۴

۵۹ - تاریخ فرشتهٔ جلد اول ص ۱۳۶

١٠٠- بأنك ورا الابور ١٩٩١ء ص ١٢١٠

١١- حدود العالم ص ١٨٠٨ بحواله

Lahore Past and Present by Dr. M. Bqir, Lahore 1984 p.2

62-Muhammad Nazim - The life and Time of Sultan Mahmud of Ghazna' Cambridge 1931' Preface.

63- Sir Wolseley Haig. Cambreidge History of India v.iii P .26

642 A History of the Military transactions of the British Nation in Indostan, London 1763, p.3

الفنش ، تاریخ ہندوستان ص ۵۵۱ نیز دیکھئے

Mahmud of Ghazna by p. Hardy p. 12

۲۱- ۵- مقا تاریخ ادبیات در ایران، جلد اول، تهران ۱۳۳۸ ص ۲۱۵- ۲۱۲

67- R.c Majumdar- An Advanced History of India' London 1946 p 276

# حضرت علی ہجوریٰ ّ

علی بن عثان جوری تقریباً ۴۰۰ ه میں بمقام غزنه پیدا ہوئے۔ ، آپ کا سلسلہ نب حفرت الم حن رضی الله عنه سے مانا ہے۔ ١١ علامه اقبال نے بھی آپ کو سید بجور کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس برسفیر میں آپ "دا آ گنج بخش" کے نام سے زیادہ معروف ہیں۔ نویں صدی جری کی تھنیف رسالہ ابدایہ کی ایک روایت کے مطابق جے نکلس نے کشف المجوب کے مقدمہ میں نقل کیا ہے، حضرت سید علی ہجوری نے غزنہ میں سلطان محمود (متونی ۱۳۲۱ھ) کی موجودگ میں ایک بندو فلتنی سے مناظرہ کیا اور اسے ساکت کر دیا۔ 🖚 یہ حضرت جوہری کے آغاز شاب کا واقعہ ہے۔ اس سے آپ کی زبی حقائق سے گری واقفیت اور تبیغ اسلام کی شدید خواہش کی نشان دہی ہوتی ہے۔ دین اسلام کی تبیغ کی میں خواہش انسیں بالآخر ہندوستان میں لے آئی۔ جس قوت و عظمت کے ساتھ محمود غزنوی نے ہندوستان میں سلمانوں کے شکوہ و جلال کے برجم بلند کئے، اس سے زیادہ علم و معرفت کے ساتھ حضرت سید علی جوری رحمتہ اللہ علیہ نے اس سرزمین میں اسابی تعلیمت کی تروج و اشاعت کے لئے اقدام کیا جس کے دور رس اٹرات ایک غیر معمول تاریخی و فکری انقلاب کا پیش خیمہ فایت ہوئے۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسمانوں ن سای و فکری تاریخ کا تجزیه کرتے ہوئے حضرت علی جبوری کی موڑ شخصیت اور دین حیثیت کو جس کی بناء یر ہندوستان میں اسلامی شعور اور ملی تشخص نمایا بوا، مندرجه ذمل اشعار مین خراج تحسین پش بها:

ید جویر مخدوم امم بندهائ کوبسار آسان کمیعت

عمد فاروق از جمالش آمازه شد پاسبان عزت ام الکتاب

پاسبان سرت به اساب خاک پنجاب از دم او زنده گشت نعنه جه مذهبه بیا ما

یعیٰ سید ہجور بر صغیر میں بیران طریقت کے بیر ہیں۔ آپ دشوار گزار راتے طے کر کے ہندوستان میں آئے اور یمال اسلامی تعلیمات کا آغاز کیا۔ ترویج اسلام کے لئے آپ کی مسائل جمیلہ نے عمد فاروقی کی یاد آزہ کر دی جن کے بیجے میں کلمت اللہ کا برچم بلند ہوا۔ آپ قرآن مجید کی تعلیمات کے محافظ ہیں، آپ کے اقدام سے ہندوستان میں کفر کی تدیم طاقتوں کا خاتمہ ہوا اور سرز مین پنجاب (پاکستان) کو نئی زندگی ملی اور آپ ہی کے آفاب وجود سے ہماری ملت کے افق روشن

مرتد او پیر خجر را جرم

در زمین ہند تخم عبدہ رمیخت

حق ز حرف او بلند آوازه شد

از نگابش خانه باطل خراب مج ما از مر او تا بنده گشت (۵)

اقبال نے مندرجہ بالا اشعار اسرار خودی کی ایک دکایت کے آغاز میں تجریر کے ہیں جن کا اساس موضوع بخت کوشیء کی وہ تعلیم ہے جو حضرت جویری کے بیانات اور اقبال کے فلفہ حیات کا مرکزی نقط قرار پائی۔ اقبال اس دکایت کے حوالے سے حضرت جویری کو علم و عمل اور عزم و بہت کے اعتبار سے نمایت مخت کوش اور تبلغ دین کی راہ جس عظیم سلغ اور مجابد تصور کرتے ہیں۔ دکایت کے مطابق ایک مخص وسطی ایشیا کے شہر مرو سے لاہور آ کر حضرت جویری کی ضمت میں صاضر ہوا اور عرض کیا کہ جس دشنوں کی صفوں میں محصور ہوں اور جر طرف میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جس دشنوں کی صفوں میں محصور ہوں اور جر طرف سے خطرات کے تیروں کی زد جس ہوں۔ آپ مجھے وشنوں میں زندگی سر کرنے کا کوئل طریقہ تا کیں، تو آپ نے فرایا :

راست می گویم عددهم یارت بستی او رونق بازار تست برکه وانائ مقالت خودی است فضل حق داند اگر و شن قوی است کشت انسان را بد انگیزد ز خواب مکناتش را بر انگیزد ز خواب شک ره آب است اگر بهت قوی است بیل را پست و بلند جاده پسیست شل دیوان خودون آمودن چه سود؟ می گردون آمودن چه سود؟ می گردون آمودن چه سود؟

خویش را چین از خودی محکم بخی تو اگر خواتی جبال برہم کی الا یعنی دراصل تیرا دشمن بی تیرا دوست ہے۔ ای کے وجود سے تیری زندگ کی رونقیں ہیں۔ بو محض اپنی ذات کا شعور رکھتا ہے وہ دشمن کی طاقت کو اپنے حق میں خدا کا فضل تصور کرتا ہے۔ کشت انسال کے لئے دشمن کا وجود گویا ابر بمار ہے جس سے اس کی خوابیدہ صلاحیتی بیدار ہوتی ہیں۔ اگر انسان کی ہمت توی ہو تو رائے کہ پھر بھی پانی ہو جاتے ہیں۔ سلاب راستوں کی لیتی و بلندی کو کیا سمجھتا ہو جونوں کی طرح کھاتے اور آرام کرتے رہنے کا کیا مطلب ؟ اور اگر تممارا وجود مضوط نہیں تو تمہارے ہونے کا کیا فائدہ؟ تم اگر اپنی ذات کے شور سے محکم ہو جاؤ تو ساری دنیا کو دربم و برہم کر کتے ہو۔

حعزت ہجوری کا یہ پیغام فلنفہ اقبل کی روح و رواں ہے' یہ جماد اور پیکار کی تعلیم ہے۔ جوری اور اقبال مادی یا مخالف طاقتوں سے گریز نہیں کرتے، بلکہ ان سے نبرد آنا ہو کر انسیں متخر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ انسانی زندگی کی رمز بقا ب اور سی اسلامی نظریہ حیات ہے۔ دراصل حضرت جوری کے زمانے میں تھوڑے سے مسلمان فاتحانہ شان کے ساتھ ہندوستان کے شال مغربی علاقے میں آ كر كروزون بندوون مين مسقر ہو گئے تھے اور يہ ہر اعتبار سے خطرے مين تھے۔ حضرت جویری خود بھی اپنا دیار چھوڑ کر اس غیر محفوظ اور خطرناک ماحول میں آ بیٹھے تھے۔ تقریباً میں صورت حال اقبال کے دور میں سلمانوں کو پیش آئی کہ وہ اپنا۔ ہزار سالہ اقتدار اور وقار ہاتھ سے دے کر ایک ہزئیت خوردہ لشکر کی طرح اپنے ے یانچ گنا زیادہ وشنوں میں محصور ہو گئے۔ اب انسیں پت نسیں چانا تھا کہ وہ کیا کریں اور کدھر جائیں۔ ان حالات میں علامہ اقبال نے ہندوستان کے خوف زدہ مسلمانوں کو ہزار سال پہلے والی حضرت ہجوری کی ولولہ انگیز اور ہمت افزا تعیم دی کہ زندگی دراصل و شمن سے نبرد آزما ہونے میں ہے۔ پیکار، جماد اور سعی چیم ہی ہے زندگی کے امرار و رموز منکشف ہو کتے ہیں۔ جہاد اور نخت کوشی ہی اسرار خودی اور کشف المجوب ہے۔ اندریں حالات علامہ اقبال نے احیائے ملت کے لئے جو راستہ متعین کیا وہ حضرت ہجوری کے قلم اور نقش قدم کا راستہ تھا۔ اقبال ک معركه انكيز تصنيف "امرار خودي" مين بوعلى على جوري اور على مرتضي كي شخصيات

کو قوت، تصادم اور جماد کے بھترین استعارات کے طور پر نمرایاں کیا گیا ہے۔ بوعلی قلندر سلطان علاء الدین خلی کو دہلی کا کوقوال لکھ کر حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے گورنر کو معزول کرے ورنہ اس کی سلطنت کسی اور کے سرد کی جائے گی:

باز گیر این عاطے بدگوہرے ورنہ محمم ملک تو با دیگرے (۵)

علی ہجوری کی نصیحت ہے:

راست می گویم ندو جم یارتست ستی او رونق بازار تست

اور علی مرتضٰی ؓ کا فرمان ہے:

زندگانی قوت پیدایت اصل او از ذوق اشتیلاستے

حضرت علی بچویری ابوالفضل محمہ بن حسن علی کے مرید تھے۔ وہ تغیر اور روایات کے عظیم عالم تھے۔ تصوف میں حضرت جنید کے طریقہ پر شے اور شخ حمری کے مرید تھے۔ صوفیانہ لباس اور رسوم عملے پابند نہ تھے، بلکہ ایسے لوگوں کو شخت بالبند کرتے تھے۔ ان کا وصال شام کے ایک مقام بیت الجن میں ہوا۔ اس وقت ان کا سر حضرت بچویری کی گود میں تھا۔ ۱۸، ان کی وفات بعقل علامہ وصی ۱۳۹ھ میں ہوئی۔ ۱ه، حضرت بچویری اپنے مرشد کی وفات یعنی ۱۳۹ھ کے لگ بھگ بندوستان میں آئے اور لاہور میں تبلیغ دین کے لئے اقامت پذیر ہوئے۔ سیس آپ نے میش آپ نے کشف العمام تحریر میں جبکہ عبدالحی جیبی نے ازروئے شحقیق ۱۳۸۱ھ سے ۵۰۰ ھ تک قرار ویا ہے

کشف المجوب حضرت بجوری کی معروف یادگار ہے۔ حضرت بجوری عرصہ دراز تک مختلف ممالک میں علوم و معارف کی تحصیل کے لئے ساحت کرتے رہے جہاں آپ نے البیغ مشاہدات، تجربات اور صوفیہ کے اقوال اور ان سے نتائج جمع کئے۔ زندگ کے آخری جصے میں لاہور میں قیام پذیر ہو کر ان کی تدوین کا کام مکمل کیا۔ کشف المجوب فاری زبان میں بلائبہ تصوف کی قدیم ترین اور بلند پایہ کتاب

ہے جس کے مطالب واضحہ مختر اور موثر ہیں۔ اکثر جملے آسان اور رواں ہیں۔ شخ فریدالدین عطار نے تذکر ۃ الاولیاء میں بعض عبارتیں اس سے اخذ کیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کشف المجموب کو بجائے خود مرشد کال قرار دیتے ہوئے کہا

"اگر کے رابیرے نباشد، چوں ایس کتاب را مطالعہ کند او راپیدا شود، من این کتاب رابتام مطالعہ کردم-" مولانا عبدالر حمٰن جامی نے لکھا: "او نطائف و حقائق بسیار ور آن جمع کردہ است"۔ ملک الشعراء بمار نے اسے فاری زبان کی ایک بمترین تصنیف قرار دیا اور لکھا:

"از کتب قدیم و معتبر فاری است و می توان آن را یکی از کتب طراز اول شمرد-" (۱۱)

کتاب کے متعدد ابواب ہیں۔ ہر باب تصوف و عرفان کے ایک اہم موضوع کا طال ہے۔ ان موضوعات کا تجربیہ نمایت دفت نظر سے کیا گیا ہے۔ معارف کی توقعے و تعرب کے لئے آیات قرآنی احادیث نبوی اور بزرگان دین کے اقوال سے استفادہ کیا گیا ہے۔ مطالب کی توقعے و تحلیل کے بعد حضرت بجوری اپنا محامانہ نقطة نظر بھی چیش کرتے ہیں جو ان کی جدت طبع کا آمنیہ دار ہو تا ہے۔ پروفیسر نکلس کے نزدیک حضرت بجویری کا مقصد نظام تصوف کی تر تیب و تحظیم ہے، محض صوفیہ کے اقوال جمع کرنا نہیں (۱۱) اور حقیقت بھی ہے ہے کہ ایسی جامعیت و ایجاز کے ساتھ نظام تصوف پر شاید ہی کوئی کتاب اعالم تحریر میں آئی ہو۔

ردی محقق رُد کوفکی نے نمایت تحقیق و تدقیق کے ساتھ کشف المجوب کو تعقی کا اور ۱۹۲۹ میں لینس کراڑ ہے شائع کیا۔ ارائی محقق واکٹر محمر حسین سمبھی نے اسلام ملوعہ شخوں کی مدد سے ۱۹۹۵ء میں ایک نسخہ مرتب کر کے اسلام آباد سے شائع کیا جے اس دفت صحیح ترین نسخہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر نکلس نے کشف المجوب کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور اس پر مقدمہ لکھا۔ اردو اور بعض دوسری زبانوں میں بھی اس کے ترجمہ ہوئے ہیں۔ بعض مستقل تراہیں بھی اس پر کا سکتا ہیں۔ بعض مستقل تراہیں بھی اس پر کا کشفی جا بھی جی ہوئے ہیں۔ کسمی جا بھی جی اس پر مقدمہ کسمی میں۔

حفرت سید علی جوری رحمتہ اللہ علیہ نے برصغیر میں اساری تصوف کے آئدہ معروف سلسلوں کے لئے کشف المجوب کی صورت میں ایک واضح نظام مرتب

کر دیا جس کی اساس ممل طور پر شریعت پر رکھی۔ چنانچہ اس بلند پایہ تعنیف کی پیروی میں یمال مشائع کرام نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لئے سینکوں گرال مایہ کایس تعنیف کر موا۔ کایس تعنیف و قدوین کیں جن سے اشاعت اسلام کا کام مئوثر اور صحیح نبج پر ہوا۔ صوفیہ کی میں دین کتب ہیں جن میں اظامی فی العل اور تمذیب نفس کی اعلیٰ تعلیم دی گئی ہے۔

تصونی کی تفظی و معنوی تعریف المجوب کا تیمرا باب ہے۔ حضرت بجویری نے تصوف اور صونی کی تفظی و معنوی تعریف بسیرت افروز انداز میں کی ہیں۔ ان کے زدیک لفظ صونی کا مادہ صوف نہیں بلکہ صفا ہے۔ لفظ صوفی اہل تصوف کی صفات باطن کی تربہ ان کے کائی نہیں۔ اللہ تعالی نے عوام کو حقیقت تصوف اور اہل تصوف ہے۔ جاب میں فرہا کر ان کے مقام اعلیٰ کی عظمت کو عام دلوں سے تخفی کر دیا ہے۔ یہی وجہ کہ لوگ صوفی اور تصوف کو معمولی تصور کرتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں۔ تصوف پہلے ایک حقیقت تھی جس کا عقیقت نفی جس کی حقیقت نہیں۔ آپ نے لوگوں کو مختلہ رہنے کے لئے بتایا ہے کہ اہل تصوف ٹیمن طرح کے نہیں۔ صوفی، متصوف اور مستموف وہ ہے جو اپنی ذات سے فائی ہو چکا ہے اور صرف اللہ کے ساتھ باتی ہے۔ متصوف وہ ہے جو صوفی بننے کے لئے کھٹاں اور میں مشغول ہے، مستموف وہ ہے جو صوفی بننے کے لئے کوشاں اور اصال نفس میں مشغول ہے، مستموف وہ ہے جس نے محص دنیاوی مال و متاع جمع اصال نفس میں مشغول ہے، مستموف وہ ہے جس نے محص دنیاوی مال و متاع جمع اصال نفس میں مشغول ہے، مستموف وہ ہے جس نے محص دنیاوی مال و متاع جمع کرنے کے لئے آپ کو صوفیوں کی طرح بنا رکھا ہے۔ ایسا مختص صوفیہ کے کرنے کے لئے آپ کو صوفیوں کی طرح بنا رکھا ہے۔ ایسا مختص مرفیہ کے خرور کھانا ہے۔ ایسا مختص دیاوہ کھیڑیے کا محم رکھتا ہے۔ ایسا مختص دیاوہ کا کام بھاڑنا اور مردار کھانا ہے۔ ایسا

ابوالحن نوری کے قول کے حوالے سے تکھتے ہیں کہ تصوف نہ تو رسوم کا نام ہے اور نہ ہی علوم کا نام ہے، بلکہ سے اخلاق ہے۔ کیوں کہ اگر رسم ہو آ تو مجامِدہ سے حاصل ہو جاتا اور اگر علم ہو تا تو سیمنے سے حاصل ہو جاتہ لیکن سے اخلاق ہے۔

صفرت والما تنج بخش جوری نے نصوف کی ای تعریف کو زیادہ نمایاں کیا بن چنانچ مرافش کے قول کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ تصوف پندیدہ اظال کا نام ب بن تمین طرح سے ب ایک خدا کے ملت سخی ایکام الی کی سے موا اطاحت،

ووسرا مخلوق کے ساتھ لیحن بروں کا احرام اور چھوٹوں سے شفقت اور تیمرا اپنے ساتھ لیحن خواہشت نشانی سے اپنی تفاظت۔ ابدعلی قروینی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ : تصوف اظان حمیدہ کا نام ہے۔ حضرت محمد بن علی بن امام حمین بن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ : تصوف خوش اظانی بے، وہی اعلی صوفی ہے۔ خوش اظانی کی دو تشمیں ہیں۔ ایک کا تعلق مخلق سے ہور دوسری کا تعلق خالق سے ہے۔ خالق سے موفق ہے کہ انسان خالق کے دور دوسری کا تعلق خالق سے ہے۔ خالق کے ساتھ خوش اظانی ہے ہے کہ انسان خالق کے دور دوسری کا مطرف سے مشکلات کو برذاشت خوش اظانی ہے ہے کہ معاشرتی زندگ میں لوگوں کی طرف سے مشکلات کو برذاشت میں۔ ایک

اس طرح حضرت بجویری کے بیان کے مطابق تصوف سراسر اخلاص فی انعل ہے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے مربوط ہے۔ اسلام نے اساس حیات اگر محض پر نسیس رکھی، بلکہ اسے عمل کی بنیاد پر استوار کیا ہے۔ اگر کوئی علم عمل سے عاری رہے تو وہ لفظ ہے معنی کی طرح ہے سود ہے۔ یہ مضمون کشف المجوب کے آغاز میں باب اثبات انعلم کے تحت یہ محواصن بیان ہوا ہے۔ (۱۱)

حضرت دا ہا گئج بخش علی ہجوری نے اپنی زندگی ایک بے باک مجابد اور سخت کوش مسلمان کی حثیت سے سرکی۔ آپ کے پیش نظر کفرستان بندکی تاریبیوں کو دور کر کے ایک مشخکم اسلامی معاشرے کی تشکیل و تغییر کا عظیم نصب اعین تھا۔ اس سلسلے میں کشف المجوب آپ کے اعلیٰ اسلامی افکار کی بھرین آئینہ دار ہے۔

ڈاکٹر شخ محمہ اکرام کے مندرجہ ذیل بیان پر تعجب ہوتا ہے کہ موصوف کو حضرت بجو ری کی حیات میں رصبانیت کا رنگ د کھائی دیا' لکھتے ہیں :

"زاہرانہ رنگ جو ابتدائی صوفیوں میں بھی بھی رھبانیت کی صد تک جا پنچنا تھا ان میں بھی موجود تھا۔ اپی تصنیف میں انہوں نے عورتوں کی خوب خبرلی ہے... یہ دلچیپ نفیاتی حقیقت ہے کہ راببانہ طبعتیں بھید دنیا کو دارالٹیاطین مجھتی رہی ہیں۔ دانا کئے بخش اس زانے کی نبیت جب دنیا کے سب سے بڑے بت شکن نے ابھی ابھی المجھ اپنے المجھ اس "فہواوند بردرگ و بلند نے بہمی اس زانے دانے ا

## Marfat.com

· . . .

میں پیدا کیا ہے جب لوگوں نے حرص و اللج کا نام شریعت اور تحمر و جاہ و ریاست کی طلب کا نام عزت اور علم، ریاسے فلق کا نام خوف اللی اور دل میں کینے پوشیدہ رکھنے کا نام حکم، لزائی جھڑے کا نام بحث مباحث، بدیان طبع کا نام محرفت، نفسانی باتوں اور دل کی حرکتوں کا نام محرف نفسانی باتوں اور دل کی حرکتوں کا نام فقر، حق منحرف اور بے دین ہونے کا نام فقر، حق تعالی اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا نام فریقت رکھ لیا ہے۔" (یمان

کشف المجوب میں عورت کی تعریف میں کئی بیانات موجود ہیں، مثلاً ابو علمہ احمد مریقت میں عظیم مرتبہ رکھتی تھیں۔ دھرت بایزید نے ان کی منقبت میں فرایا : جو چاہ کہ کسی موہ کو عورت کے لباس میں مختی دیکھیے اسے چاہیے کہ وہ فاطمہ کو دیکھیے۔ (۱۸) آپ نے کو عورت کے لباس میں مختی دیکھیے اسے چاہیے کہ وہ فاطمہ کو دیکھیے۔ (۱۸) آپ نے اپنے حوالے سے بھی ایک فوبصورت نادیدہ عورت کی شفیص نہیں کی جس کی جس خود کچھ عرصہ گرفتار رہے۔ ای طرح ایک باغبان کی بیوی کے ایمان اور دینی میں خود کچھ عرصہ گرفتار رہے۔ ای طرح ایک باغبان کی بیوی کے ایمان اور دینی میں خود کچھ عرصہ گرفتار رہے۔

حضرت علی جویری کی زندگی اسلامی سیرت کا عمدہ نمونہ تھی۔ کب علم،
شدیب نفس، تبلیغ اسلام اور اصلاح معاشرہ آپ کے اعلیٰ مقاصد ہے جن کے
حصول کے لئے آپ نے دور و دراز علاقوں کے پے در پے سفر کئے جو یقینا
خطرات سے خالی نہ ہے۔ ان علاقوں میں آذربائیجان، خراسان، ترکستان، شام، عراق،
خزستان، گرگان، فارس اور ہندوستان کے ممالک شام میں۔ جن شروں میں آپ
گئے ان میں ،سفام، نیٹاپور، سرخس، حش، رملہ، طوس، بغداد، فرغانہ، مرو، بغارا،
ملکن اور لاہور وغیرہ کے نام ملتے ہیں۔ لاہور کا ماحول آپ کے لئے اجنبی تھا۔ یمال
کے لوگ لسانی، نہ ہی اور معاشرتی اعتبار سے مختلف ہے۔ شخیق و تعنیف کے لئے
آپ کو اپنی کتابوں کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ غزنہ میں تھیں، جیسا کہ
آپ کو اپنی کتابوں کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ غزنہ میں تھیں، جیسا کہ

"دکتب به حضرت غزنین حرسا الله مانده و من اندر دیار سند و رابلدهٔ لهانور که از مضافات ملتان است و اندر میان ما بستان کر فنار" ۱۹۱

یہ امر حضرت جوری کی شجاعت و جرأت کی علامت ہے کہ آپ نے...
کفرستان بند کی آریک فضاؤں میں اسلای علوم و معارف کا چراغ روش کیا۔ ہزار
سال پہلے جب آپ بیال آئے تو لاہور اگرچہ غزنویوں کے نائب السلطنت کا مرکز
بن چکا تھا کیکن اس کے مدیوں پرانے نمہی اور تمانی اثرات اور ہندوؤں کے
تعقبات جنیس البیرونی نے کتاب الند میں وضاحت سے بیان کیا ہے ایھی تائم تھے۔
(۲۰)

. "صدور العالم" میں جو چو تھی صدی انجری کے نصف دوم میں ککھی گئ<sup>ی،</sup> لاہور کی کیفیت قابل ملاحظہ ہے :

"لهور شریست با ناحیت بسیار و سلطانش از دست امیر ممآن است و اندرو بازارها و متخانه هاست و اندرو درخت چلغوزه و بادام و جوز هندگی بسیار است وجمه بت پرشد و اندرو نیج مسلمان نیست." (۱۱)

لین لاہور ایک بڑا شر ہے جس کے حاکم کا تقرر امیر ملتان کی طرف سے عمل میں آتا ہے، اس شر میں بازار اور بت خانے ہیں۔ چلنوزے، بادام اور اخروث کے بہت درفت ہیں۔ سب لوگ بت پرست ہیں اور وہاں کوئی بھی مسلمان نیس۔ تاریخ یہفی میں جو عمد غرنوی کی مشہور تاریخ ہے ۲۵م بجری کے واقعات کے متعلق درج ہے کہ قلعہ مندکور میں جو علاقہ لاہور کا ایک مرکزی مقام ہے مسلمل جنگ ہے اور امیریشان ہے۔ (۱۲)

اس طرح سے علاقہ حضرت ہجویری کی ہندوستان میں آمد سے پھے عرصہ پہلے ہندو معاشرتی نظام کا مرکز اور جنگی خطرات کا حال تھا۔ نوری و ایک کے معرکے ابھی شروع ہونے والے تھے۔ ان حالات کے تاظر میں اگر دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ حضرت ہجویری اپنے دُور کے نمایت فعال اور شجاع شخص تھے۔ ہو آد بی ابتدائے عمر میں مجمود غرنوی کے دربار میں جا کر ہزاروں لوگوں سے مانا کمرہ کرتا ہے۔ دُور و دراز ممالک کے متعدد شہروں میں جا کر ہزاروں لوگوں سے ماتا ہے۔ ان سے بحثیں کرتا ہے۔ اور اوافر عمر میں وشوار گزار راج طے کر کئے ایک اجنبی ملک کے درئیں اسلام کی تبلیغ کے لئے مرکز قائم کرتا ہے، ہندووں کو دشن باشدوں میں آگر دین اسلام کی تبلیغ کے لئے مرکز قائم کرتا ہے، ہندووں کو ابنی علمی اور اظلاقی قوتوں سے مسلمان کرتا ہے اور آئندہ شلوں کے لئے اعلیٰ

معاشرے کی تھکیل کے رہنما اصول مرتب کرتا ہے، اور بقول اقبل عمد فاروقی کی او آباد میں میں میں اگر کوئی وانشور رھانیت کا رنگ دیکھے تو یہ اس کی علمی بصیرت نہیں ہو کتی۔ علمی بصیرت نہیں ہو کتی۔

دوسری بات جو علامہ اقبال نے حضرت علی جوری کی تعلیمات کے حوالے سے نمایاں طور پر بیان کی ہے، وہ س بے کہ آپ نے ہندوستان میں آ کر مجد کی بنیاد رکھی جس کے زیر سامیہ اسلامی علوم و معارف کا عظیم الثان کسب قائم ہوا۔ آپ کی برکات سے لاہور نہ صرف سلمانوں کا مضبوط مرکز بن عمل جمال سے اٹھ کر وہ تمام ہندوستان پر چھا گئے، بلکہ یہاں سے اسلامی شذیب و تھن کے عظیم مرجشے پھوٹے جنہوں نے اس وسیع علاقے کو حیراب کیا۔ تبلیغ املام کی کوششوں میں حضرت ہجویری کو غیر معمولی اہمیت اور اولیت حاصل ہے جس کا اعتراف ہر دور میں کیا گیا ہے، للڈا دین اسلام کی نشر و اشاعت کا جو نظام ہندوستان میں قائم ہوا وہ اسای طور پر آپ کے علم و عرفان کا شربون منت ہے ۔ آپ غرنوی ہونے کے بادجود نه صرف لابور سے منسوب ہو گئے، بلکہ لابور آپ سے منسوب حو گیا۔ اور اب اس عظیم باریخی شرکو لوگ وا یا کی مگری کے نام سے مجی یاد کرتے ہیں۔ آپ کی برکات کے نتیجہ میں لاہور کو دین نقطۂ نظرے خاص اہمیت حاصل ہوئی- لخر مربر نے لاہور کو مرکز اسلامی اور ٹانی دارالملک غزنین کا نام دیا۔ ابو سعید عبدالکریم (متوفی عدد من المور کے بارے میں لکھا کہ "میہ ہندوستان کے شرول میں ایک ایا شرب جو بت خیرو برکت والا ہے۔" محمد عوفی نے لباب الالباب میں تحریر کیا که "لاہور کو تمام علاقوں پر فخر و مباهات عاصل ہے (۲۳) "-

ی دادر د ما مدی و در داف اف ای نے تحریر فرایا " آن بلده نزد نقیر می قطب ارشاد است نبت بر سایر بلاد مندوستان خیر و برکت آن بلده به جمع بلاد مندوستان ساری است - اگر آنجا دین را زدیج است، در همه جا نحوی از رواج محقق است -

لینی میرے نزدیک لاہور کو تمام ہندوستان کے شرول میں قطب ارشاد کی دیتے میں میں قطب ارشاد کی دیتے عاصل ہے اور اس شرکی فیر و برکت ہندوستان کے تمام شہول پر محملہ ہے۔ اگر وہاں دین کی ترویج ہوتی ہے تو آیک لحاظ سے ہر جگہ دین رائج ہو جاتا ہے۔

محد دین کلیم قادری نے لاہور کو میت الاولیاء کا نام دیا ہے اور اس عوان کے ان کی تصنیف ان ۱۳۳۹ اولیائے کرام کا عظیم تذکرہ ہے جن کا تعلق صرف لاہور سے ہے۔ (۲۵)

علامہ اقبال نے لاہور بی ہے مسلمانوں کو اپنے مجر آسا کلام کے ذریعہ
بیدار کیا اور انہیں ایک آزاد قوم کا شعور دیا۔ برصغیر میں احیائے اسلام کی عظیم
ترین تحریک بلاشبہ وہ تحریک ہے جس کے محرک علامہ اقبال شے۔ اس تحریک کے
نتیجہ میں دنیا کی عظیم اسلامی مملکت معرض وجود میں آئی اور پھر تھوڑے بی عرصے
میں اس کے دینی اثرات اک ولولہ آزہ کی صورت میں ایران اور وسطی ایشیا کے
میں اس کے دینی اثرات اک ولولہ آزہ کی صورت میں ایران اور وسطی ایشیا کے
وسیع علاقوں میں مجیل گئے۔ چنائید اقبال نے کما :

اک ولوز آڑہ ویا میں نے ولوں کو لاہور سے آ خاک بخارا و سمرقد (۲۹)

اقبال کے افکار کا ایک اہم سرچشمہ حضرت علی جویری کی وہ تعلیمات ہیں جن کی بناء پر صوفیہ اور علاء ہندوستان میں دین اسلام کی نشر و اشاعت میں کامیاب ہوئ اور یہ وسیع و عریض خطہ دولت اسلام سے کچھ اس طرح مالا مال. ہوا کہ تاریخ میں اس کی مثال تقریباً نمیں ملتی۔ چنانچہ اقبال رقم طراز ہیں :

"بيه كمنا مبالف نتيس كه دنيا بحريس شايد بندوستان بى ايك ايبا ملك

ب جس میں اسلام کی وحدت فیز قوت کا بھترین اظمار ہوا ہے۔" (١٥)

اس میں شک نہیں کہ ہندوستان میں تبلیخ اسلام کا کام مجاہدوں، غازیوں، حکمرانوں، مبلغوں، صوفیوں اور عالموں کی ہے درینج اور بے انتا کو ششوں کا مرحون منت ہے لیکن اس عظیم کارنامہ کی انجام وہی میں تصوف کے مختلف سلسوں کے مشائح کرام کی خدمات غیر معمولی ابھیت کی طال ہیں۔ وہ علم و عمل اور اظلام کا پیکر منائح کرام کی خدمات فلے۔ اس کاروان اسلام کے سالار حضرت علی بجوری واٹا گئے بخش تھے۔ آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہندوستان میں ہزاروں صوفیہ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے خواجہ معین الدین چشتی (متونی ۱۳۲۴ھ) ہیں جو دیار بجوری سے مزار میں سب علی بجوری کے مزار میں سب علی بجوری کے مزار مارک پر حاضر ہوئے آپ غرنی ہے موجہ تھے ہوئے لاہور میں سبد علی بجوری کے مزار

زیل شعرانی سے منسوب ہے:

سَنِجَ بَشِ فِيضَ عالَم مَظْرِ نور خدا ناقعان را پير کال، کالمان را رښما

بعد ازاں ملمان پنچے جہاں آپ نے پانچے سال قیام کیا اور ہندوستانی زبان کیلئے۔ پھر دبلی آئے اور ہندوستانی زبان کیلئے۔ پھر دبلی آئے اور ۱۰ محرم الاھ کو اجمیر پنچے جہاں آپ آ ثری وقت تک تبلغ اسلام میں مشغول رہے۔ (۲۸) آپ کی تعلیمات اور توجهات سے ہندوستان میں بھڑت لوگ مسلمان ہوئے اور ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آیا۔

خواجہ معین الدین چشتی کے اجمیر میں قیام کے تھوڑے ہی عرصے میں ہدوستان میں سلمانوں کو سامی اقدار حاصل ہوا۔ کہدھ اور ۸۸۸ھ میں سلطان محمد بن سام شہاب الدین غوری نے بندوستان پر حملے کئے جن میں پر تھوی راج کو شکست ہوئی اور وہ ہلاک ہوا۔ حضرت چشتی کی برکات سے اجمیر ایک عظیم اسلامی مرکز بن گیا۔ آپ کے ملفوظات آپ کے مرد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دیل العارفین کے نام سے مرتب کئے۔ حضرت بجوری کی طرح حضرت چشتی کا بھی تسوف کے بارے میں کی نقطہ نظر ہے کہ تصوف نہ علم ہے اور نہ رسم، بلکہ سے مشائخ کا خاص اخلاق ہے۔ (۱۲)

علامہ اقبال حضرت خواجہ معین الدین کا بہت احرّام کرتے اور انہیں پیر منجر کہتے تھے۔ سرکشن پرشاد کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں :

''دبلی تو گیا تھا اور دو دفعہ حضرت خواجہ نظام الدین کی درگاہ پر عاضر ہوا تھا گر افسوس ہے کہ بیر خبر کے دربار میں عاضر نہ ہو سکا۔ انشاء اللہ مجر جازں گا اور اس آستانے کی زیارت سے شرف اندوز ہو کر واپس آؤں گا۔'' ۲۰۰۱

چنانچه لکھتے ہیں:

دلِ جیتاب جا پہنچا دیار پیر تنجر میں میسر ہے جہاں درمان درد نافکیبائی (۱۳) چراغ سے چراغ روش ہوتے چلے گئے۔ خواجہ معین الدین کی اقتدا میں خواجہ تطب الدین بختیار کاکی اوشی (متوفی ۱۳۳ھ) نے رشد و ہدایت کی مثم دولی میں

روش کی، سلطان ایکتھ آپ کا عقیدت مند تھا۔ چنانچہ آپ نے اسے تحلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کی تعداد بہت زیادہ ہے جنبوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دین اسلام کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دیا۔ مختلف غلاقوں میں دین اسلام کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دیا۔ مختلہ فواجہ فریدالدین گنج شکر، شخ جرر الدین غرنوی، شخ جم الدین قلندر، ابوالقاسم تبریزی اور آج الدین اوثی بست متاز ہیں۔

وگ مشرف به اسلام ہوئے اور آپ کے متعدد ظافات کرام نے ہندوستان کے دور اور از علاقوں میں تبلغ وین اور اصلاح معاشرہ کے لئے مراکز قائم کئے، یہ مراکز وراز علاقوں میں تبلغ وین اور اصلاح معاشرہ کے لئے مراکز قائم کئے، یہ مراکز بنیس عموا خاتھا ہیں کما جاتا ہے تربیت افراد کے بهترین گوارے تھے۔ سلطان باصالدین محمود اور النے خال جو غیاف الدین بلبن کے نام سے سلطان بنا خواجہ فرید الدین کی خدمت میں نمایت احترام سے حاضر ہوئے اور جالیات حاصل کیں۔ آپ کے ملفوظات خواجہ نظام الدین اولیاء نے راحت القلوب کے نام سے مرتب کے۔ آپ کے ظافاء اور مریدین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے علاوہ نجیب الدین متوکل، بررالدین اسحاق معالم الدین علی احمد صابر، زکریا سندھی اور بربان الدین محمود بلخی وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے ہندوستان میں دین اسلام کی تو تو تعمیم اور ایک اعلی معاشرے کی تو تیل و شظیم میں بہت خدمت کی۔

پھر خواجہ نظام الدین اولیاء کو مرجع خلائق کی حیثیت حاصل ہوئی۔ برصغیر میں آپ اور آپ کے سلسلہ کی عظمت آج بھی مسلم ہے۔ آپ کے ملفوظات کے مجموعے فوائد الفواد اور افضل الفوائد کے نام ہے آپ کے گرائی مریدین حسن مجری اور امیر ضرو نے مرتب کئے۔ آپ کے مریدین میں شیخ نصیرالدین چرائی وبلی امیر ضرو اور امیر حسن جری وہ نامور عرفاء ہیں جنہوں نے علم و عرفان کے چرائی ہر طرف روشن کے اور دین اسلام کی حقانیت کو واضح اور مسلم کر ویا۔ ۲۰

علامہ اقبال آپ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے اور ایک مفسل علم کسی اور کما :

فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا

بری جناب تری، فیض عام ہے تیرا ستارے عشق کے تیری کشش سے قائم ہیں نظام مر کی صورت یدنظام ہے تیرا (rr) امیر ضرو کے ابدی نغمات کے بارے میں علامہ اقبال نے اظمار خیال کرتے ہوئے کما :

رہے نہ ائیک و غوری کے معرکے باقی ہیشہ آزہ و شیرس ہے نغمہ ضرو (۴۳٪ شخ شرف الدین بوعلی پائی پی (متوفی ۴۵سے سے کارے میں جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے اراوت مند متے، اقبال نے ایک دکایت کے آغاز میں کما: با تو می گویم صدیث بوعلی ور سواد صد نام او جلی

ب ر سواد هند نام او جلی خطنه این جنت آتش نشراد از هوای دامنش، مینو سواد (۲۵)

سلملہ چشتہ کے ایک اور معروف بزرگ شخ عبدالقدوس گلگوهی (متونی معروف) ہیں۔ ان کے جدائید ساتیں صدی جمری میں غزنہ سے ہندوستان میں آئے۔ حضرت عبدالقدوس اسلای اقدار کے عظیم مفکر اور مبلغ ہے۔ علامہ اقبال نے اپنچیس فطب "اسلای فقافت کی روح" کا آغاز شخ عبدالقدوس کے اس قول پر کمیانہ تبھرے سے کیا ہے کہ : مجمد مصطفیٰ در قاب قوسین او ادنیٰ رفت و ہاز گردید، واللہ یا باز مجمد کھی۔

سروردی سلیلے کے مشائخ کرام نے بھی بندوستان میں تبلیغ اسلام کی غیر معمولی فدمت کی۔ انہوں نے وسیع و عریض علاقوں کے سنر کر کے خاتن خدا کو میت، اظاق اور اظامی کی تعلیم دی۔ حکرانوں سے رابطہ کر کے انہیں مخلوق خدا کے ساتھ عدل و احسان کا درس دیا۔ شخ شباب الدین سروردی نے اپنے متعدد خلفاء کو ہندوستان میں تبلیغ اسلام کے لئے متعین کیا۔ منجلہ شخ نوح بھری، قاضی حیدالدین ناگوری، شخ جلال الدین تیمیزی، نورالدین مبارک غرنوی، شخ فرید اور حضرت کی سرور معروف ہیں۔ البتہ ان سب میں نمایت ممتاز غوث بماء الدین ذرکریا

(متوفی ۱۲۹۷ھ) ہیں۔ ملکن میں آپ کی درس گاہ عظیم اسلامی معارف کا مرکز تھی۔ محدوم جمانیان جمال گئت بھی سروردی سلسلے کے معروف بزرگ ہیں جن کا اثر و نفوذ سندھ اور چنجاب میں بہت ہوا۔ آپ کے مریدین کی کوشش سے سروردی سلسلے کی اشاعت بمار اور اودھ کے علاقوں میں ہوئی۔

فخرالدین عراقی ممدانی (معوفی ۱۹۸۸هه) حضرت زکریا کے مرید اور خلیفہ ہے۔
ان کی ایک معروف تصنیف لمعات ہے جس کی شرح مولانا جای نے اشعت

المعات کے عنوان سے رقم کی۔ علامہ اقبال ان دونوں عظیم عرفاء سے متاثر ہوئے،
جنائیر ان کا شعر ہے:

گے شعر عراقی را بخوانم گے جامی زند آتش بجانم ،۳۷

امیر حینی ہروی بھی حضرت بہاء الدین زکریا کے مرید تھے۔ انہوں نے شخ محمود شبتری (متوفی ۵۲۰ھ) سے چند سوالات دریافت کئے جن کے جواب میں محمود شبتری نے مثنوی "کلشن راز" تصنیف کی۔ علامہ اقبال نے گلشن راز کے جواب میں ایک عارفانہ اور حکیمانہ مثنوی "کلشن راز جدید" کے عنوان سے کہھی۔ آخر میں عراقی کی معروف فحزل:

> محتین یادہ کاندر جام کردند زچش مست ساق دام کردند کے جواب میں ایک غزل کی جس کا مطلع درج ذیل ہے: نما را بادہ حر جام کردند چہ بیدردانہ او را عام کردند ۱۳۸۱

حضرت بہاء الدین زکریا کے سلسلہ میں شیخ صدرالدین عارف شاہ رکن الدین عالم، سید جلال بخاری، شیخ بررمجستانی، نجم الدین یوسف کاشفری خاص طور بر قابل ذکر ہیں۔ حضرت زکریا کی کوششوں سے پنجاب اور سندھ میں تبینے اسلام کا کام بری قوت سے ہوا جس کے نتیجہ میں ان علاقوں سے قرامد کے لیمدانہ عقائد ختم ہوئے۔ حضرت زکریا نے مریدین کی باقاعدہ جماعتیں پنجاب، سندھ اور مکران میں تبلیغ اسلام کے لئے جیجیں۔ بہاء الدین زکریا، فریدالدین گنج شکر، لعل شہار قلندر

مرندی اور جلال سرخ بخاری نے مل کر سندھ اور پنجاب میں اسلامی تعلیمات کو عام کیا۔ ان حضرات کی کوششوں سے بگھڑت ہندو مسلمان ہوئے (۲۹) ، خواجہ فریدالدین حضرت ہجوری کے مزار پر بھی حاضر ہوئے۔ مزار سے جنوب کی طرف کچھ فاصلہ پر جمال آپ اقامت پذیر ہوئے وہ جگہ فبہ بایا فرید کے نام سے ابھی تک مشہور ہے۔ ہندو ستان میں تبلیغ اسلام اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے سلملہ قادر یہ کی کوششیں بھی غیر معمولی حد تک موثر اور منید واقع ہو سمی، ان مشائخ میں سید کی کوششیں بھی غیر معمولی حد تک موثر اور منید واقع ہو سمی، ان مشائخ میں سید فوث گیانی، میراں سید مبارک تقانی، میراں سید مجمد حسین گیانی، سید مجمد نوش شخخ بخش علوی، شخ واد و شید مبارک تقانی، میراں سید مجمد نوش شخخ سین گیانی، سید مجمد نوش شخخ سید مجمد عبدالکی واد سید مرعلی شاہ معروف سید مجمد عبدالکی وادر سید مرعلی شاہ معروف سید مجمد عبدالکی جاتم اور سید مرعلی شاہ معروف سید مجمد عبدالکی جاتم سید مجمد عبدالکی میں میں میر کے بہت متحقد شے۔ ہیں۔ سلماء قادر سے مشائخ کرام سے بھڑت اوگ مشرف بد اسلام ہوئے۔ مغل بادشاہ جمائگیر، شابجہاں اور شاہزادہ وارائکوہ حضرت میاں میر کے بہت متحقد شے۔ بادشاہ جمائگیر، شابجہاں اور شاہزادہ وارائکوہ حضرت میاں میر کے بہت متحقد شے۔ بادشاہ جمائگیر، شابجہاں اور شاہزادہ وارائکوہ حضرت میاں میر کے بہت متحقد شے۔ بادشاہ جمائگیر، شابجہاں اور شاہزادہ وارائکوہ حضرت میاں میر کے بہت متحقد شے۔ بادشاہ جمائگیر، شابہہاں اور شاہزادہ و مذرب میاں میر کے بہت متحقد شے۔ بادشاہ جمائگیر، شابہہاں اور شاہزادہ و مذرب ویاں میں میر کے بہت متحقد شے۔

حضرت مخیخ میان میر ولی

بر منفی از نور جان او جلی

برطریق مصطفیٰ محکم پنے

نفتہ عشق و محبت را ننے

تربیش انیمان خاک شر یا

مشعل نور ہدایت بسر یا

بر در او جبہ فرسا آسان

از مریدانش شہ بعدوستان استا

یہ گئت قابل توجہ ہے کہ مفکر پاکتان اور مؤسس پاکتان دونوں کے اجداد صوفی کے ہاہداد صوفی کے ہاہداد کشیر میں ایک صوفی کے ہادہ اقبال کے آباداجداد کشیر میں ایک صوفی کی ہدایت پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ خود علامہ اقبال سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے۔ 

نائداعظم محمد علی جناح کے آبا داجداد بھی جو سائیوال کے راجیوت تھے، حضرت فرث الاعظم سید عبدالقات کے خوث الاعظم سید عبدالقات کے خوث الاعظم سید عبدالقات کے ایک بزرگ حضرت عبدالقات کے

ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ (۴۲)

امیر کبیر سید علی بردانی (م ۲۸۱ه) نے کشیر اور بلحقہ وسیع علاقوں میں تبینی اسلام کی نمایاں خدمات انجام دیں۔ آپا ۵۸ ه میں بدان سے سینکوں مریدوں کے ہمراہ اشاعت اسلام کے اعلیٰ مقصد کے لئے تشریف لائے اور بزی کامیابی کے ساتھ رشد و ہدایت کا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ حاکم کشمیر سلطان قطب الدین بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو تا تھا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق بادشاہ نے تمام غیر اسلامی رموم ترک کیں اور محاشرہ میں شریعت اسلامی کی ترویج کا کام کیا۔ آپ نے کشمیر افغانستان اور ترکستان کے علاقوں کو ایک نئی شذہبی زندگی عطاکی۔ علامہ اقبال نے آپ کی باغلی دی اور تندیبی کوششوں کو مندرجہ ذیل اشعار کی صورت میں خراج تھیں پڑی کرتے ہوئے انہیں مرشد تشمیر کا نام دیا :

سد السادات سالار عجم دست او معمار نقدیر امم مرشد آن کشور مینو نظیر میر و درویش و ملاطیس را مشیر خطه را آن شاه دریا آشین داد علم وصنعت و تبلیب و دیس آفریدآن مغیر و دل پذیر ۳۳،

سلسلہ نقشندریہ کے مشائخ نے بھی ہندوستان میں بہت اہم خدمات انجام دیں۔ ان میں مولانا بدرالدین اسحاق، خواجہ باقی بانشہ، شخ عبدالحق محدف دصوی اور بالخصوص شخ احمد سر بندی مجدو الف عانی (متونی ۱۰۰۵ھ) بہت معروف ہیں۔ شخ احمد سرهندی نے اکبری الحاد کے طاف شدید رد عمل کا اظہار کیا جس کے بتیجہ میں ہندوستان میں احیائے شریعت اور ملی شخص کو اشحکام حاصل ہوا۔ شخ احمد سرہندی کے متعدد ظفائے کرام نے ہندوستان اور افغانستان کے علاقوں میں ترویج شریعت کے متعدد ظفائے کرام نے ہندوستان اور افغانستان کے علاقوں میں ترویج شریعت کے لئے نمایاں کوششیں کیں۔ آپ کے ظفاء میں سید احمد بنوری، میر محمد معموم، محمد طاہر بدخش، خواجہ محمد صادق کابلی، خواجہ محمد ہاشم

کٹی اور شخ محمد طاہر بندگی معروف ہیں۔ حضرت مجدو کے کمتوبات اسلامی اقدار کی ترت کا اور علم و عرفان کی تعمیم کا عظیم سرایہ ہیں۔ علامہ اقبال آپ کی طی غیرت اور دینی حمیت سے بت متاثر تھے۔ انہوں نے مندرجہ ذیل اشعار میں آپ کی مسامی جیلہ کی تعریف کی:

ماضر ہوا میں شخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کہ ہے ڈریر فلک مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جنگی جس کی جمائلیر کے آگے جس کے نشس گرم سے ہے گری احزار وہ ہند میں سرایہ لحت کا تمہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خروار (۲۳)

یہ صوفیہ نمایت عالم و فاضل ہتے۔ ان میں سے اکثر کی ظافاہیں تھیں جو دراصل اسلامی تعلیمات کے بھترین مراز تھے۔ صوفیہ ظلوص دل سے سب لوگوں کا احترام کرتے۔ محبت و احترام سے چیش آتے۔ صدق و صفا کی تعلیم دیے۔ حی المقدور لوگوں کی خدمت کرتے۔ کی امیر کبیر سے صلا طلب نہ کرتے۔ نہ ہی ان کہ آسانوں پر جاتے۔ ان کی تبلیغ و تعلیم صرف اور صرف اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک "کی رضا جوئی کے لئے ہوتی۔ ونیاوی خواہشات اور ان کی آلاکشوں سے اپنا دامن پاک رکھتے۔ ان کی گفتار کردار کی آئینہ دار ہوتی۔ ان کا علم عمل کی صورت میں جلوہ کر ہوتا۔ ان کی پائیں دلوں پر اثر کرتیں۔ اگر انہیں کوئی شخت لفظ کمت تا تو اسے برداشت کرتے اور ای برداشت کی تعلیم مردوں کو دیتے۔ مردوں کو عرت و و قار کا وسیلہ نہ بناتے۔ فتنہ و فیاد اور نفاق و افتراق کی ہر صورت سے کریز کرتے۔ ظلوم، محبت، صدق، عفت، غیرت اور طلم ان کی گلیم معرفت کے رنگ کرتے۔ خاص، محبت، صدق، عفت، غیرت اور طلم ان کی گلیم معرفت کے رنگ ان صاد قانہ کو ششوں سے برصغیر میں ایک عظیم اسلامی معاشرہ معرض وجود میں آیا۔ یہ معاشرہ اس وقت خراب ہوا جب بیروں کی جگہ پیرزادوں نے سنبھیل کی خاتایں

دولت فانے بن گئے اور کلاہ فقر کی جگہ طرؤ دستار نے لے لی اور یہ پیرزاد ب امراء کے ایوانوں کی طرف چل پڑے۔ علامہ اقبال کی نظم "پنجاب کے پیرزادوں سے" ای مضمون پر مشتل ہے۔ ان کے یہ شعر:

> عارف کا ٹھکانہ نمیں وہ خطہ کہ جس میں پیدا کلہ نقر ہے ہو طرہ دستار باقی کلہ نقر ہے تھا ولور حق طروں نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار (۲۵)

غرنویوں کی آمد کے بعد برصغیر میں جو اسلامی معاشرہ تھکیل پایا دہ ندہب و مسلک کے اعتبار سے عموا حضرت جویری کے طریق پر چان رہا۔ چوں کہ آپ طریقت کو شریعت می کا نتیجہ قرار دیتے تھے الذا برصغیر کے عظیم صوفیہ کی طرح علاء بھی تقریباً ای نبچ پر قائم رہے جے حضرت بجویری نے قرآن و سنت کی روشنی مین متعمین کیا تھا۔

علی بجوری کا سلسلہ نب اور سلسلہ طریقت دونوں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ ہے ملتے ہیں۔ البتہ فقتی اعتبار سے حضرت بجوری حنی سے۔ چنانچہ برصغیر میں تمام صوفیہ جو قادریہ، چشیہ، سروردیہ، نقشندیہ اور قلندریہ سلسوں سے متعلق سے وہ عمواً حضرت بجوری کے مسلک پر رہ اور اب بھی جو ہیں وہ ای مسلک پر ہے اور اب بھی جو ہیں وہ ای مسلک پر معزمت بجوری کے ابو صنیفہ کے باب میں آنیا آیک خواب بیان کیا ہے۔ کھتے ہیں کہ میں علی بن عثان جلائی شام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مودن بالل کے مرار پر سویا ہوا تھا۔ میں نے خواب میں اپنے آپ کو مکہ میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ وسلم باب شیب سے تشریف لائے۔ حضور ایک بوڑھے شخص کو گود میں لیے بور سے شخص کو گود میں لیے بور سے شخص کو گود میں لیے بور سے جیسا کہ بچوں کو شفقت سے گود میں لیتے ہیں۔ میں آگر برحا اور جنسور کے دست و پا پر بوسے دیے۔ میں تعجب میں تھا کہ وہ شخص کون ہے اور یہ کیفیت کیا ہے۔ آپ بھوت انجاز میرے اس خیال سے مطلع ہونے اور ججھے فربایا کہ یہ تیرا اور تیرے علاقے کے لوگوں کا اہام ہے۔ چنانچہ ججھے اپنے علاقے کے لوگوں کا اہام ہے۔ چنانچہ ججھے اپنے علاقے کے لوگوں کا اہام ہے۔ چنانچہ ججھے اپنے علاقے کے لوگوں سے بہت امیدیں ہیں۔

''اس خواب سے مجھ پر ہیہ حقیقت واضح ہوئی کہ (ابو حنیفہ) ان وگوں میں

ے ہیں جو اپنے طبعی اوصاف سے قانی ہو بھے ہیں اور احکام شرعی کی بناہ پر باتی ہیں اور احکام شرعی کی بناہ پر باتی ہیں اور اخلی سے قائم ہیں۔ کیوں کہ ان کے لے جانے والے خود نمی سلمی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر وہ خود چل رہے ہوتے تو باتی اصفت ہوتے، جو باتی اصفت ہوتا ہو اس سے خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ چوں کہ ان کے لے جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سے باتی وسلم شے لانڈا وہ ذاتی صفت سے باتی اللہ علیہ وسلم کی صفت سے باتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضور سے قائم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا صادر نہیں ہو سمتی، اس لئے جو حضور سے قائم ہیں اس سے بھی خطا صادر نہیں ہو علی اور یہ ایک لطیف رمز ہے۔" اس

نہ کورہ خواب کے جس طرح آخری تھے میں بقول حضرت بجویری ایک لطیف رمز ہے، ای طرح اس کے پہلے تھے میں بھی ایک لطیف رمز ہے اور وہ یہ کہ ناریخ نے حضرت بجویری کے اس خواب کی کمل طور پر تقدیق کی ہے۔ آپ کے علاقے کے لوگ گذشتہ ہزار سال سے حنی مسلک پر چلے آرہے ہیں۔ حضرت بجویری کا علاقہ افغانستان اور پاکستان ہے۔ آپ غزنہ میں پیدا ہوئے اور لاہور میں نوت ہوئے۔ اسلای فتوحات کے بعد یہ تمام علاقہ نہبی، تمذیبی اور آریخی اعتبار سے تقریباً ایک وحدت میں تبدیل ہو گیا۔ جب غونویوں نے لاہور کو دارالسلطنت بنایا تو تشریباً ایک وحدت میں تبدیل ہو گیا۔ جب غونویوں نے لاہور کو دارالسلطنت بنایا تو سے شراسلای علوم و فنون کے اعتبار سے غزنہ خانی کملانے لگا۔ چھٹی صدی جمری میں عیم سائی غزنوی نے ان وونوں شہروں کو ایک ہی تمذیبی فضا میں پاکر کھا:

اے بزرگان غزنہ و لاہور چیم بد زیں زمانہ بادا دور

وسویں صدی جمری میں شاہ اسامیل صفوی (۱۹۵۰ھ، ۱۹۵۰ھ) نے ایران کا سرکاری نہ ہب شیعہ قرار دے دیا ۱۵۰ء جو وقت کے ساتھ ساتھ ایران کے وسیع علاقوں میں رائج ہوا۔ ترکوں اور ایرانیوں کے ایین جنگوں کی اصل وجہ یمی نہ بمی اختیافات تھے۔ نادر شاہ درائی نے نہ بب کا حکومت سے تعلق خم کر کے اسلامی دنیا کو متحد کرنا چاہا لیکن اس متصد میں اسے کاسمیابی حاصل نہ ہوئی۔ ۱۹۳۰ھ میں نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد شاہ ابدائی نے جو نادر شاہ کے افغانوں اور ازبکوں کے متحدہ دستوں کا سبہ سالار تھا اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ اس نے ایران سے علیحدہ ایک مستقل ملک افغانسان کی بنیاد رکھی اور قد حار کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ ۱۹۸۸ اس

طرح معزت جوری کا یہ تمام علاقہ کسی حکومتی اثر و نفوذ سے آزاد اپنے سابقہ مسلک پر استوار رہا۔

کشف المجوب میں حضرت بجویری نے صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیت اطمار کے بہت مناقب بیان کئے ہیں۔ آپ کا دل ان کی محبت ہے مملو ہے۔ حضرت الم حمین رضی اللہ علیہ معلق لکھا ہے کہ آپ کی ذات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نشانیاں تھیں جن ہے آپ مخصوص تھے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کو وارث نبوت، چراغ امت، زین العباد اور شمع اور آپ کے القاب ہے یاد کیا ہے۔ پھر آپ کی منقبت میں فرزدق کا قصیدہ درج کیا ہے۔ حضرت الم جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو سیف سنت، جمال طریقت اور معتبر معرفت لکھا ہے اور آپ کے منقب تحویر کے ہیں۔

حفرت ہجویری کی طرح تمام صوفیہ نے اہل بیت کرام کی محبت کو اپنے لئے مخصوص کر لیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی منقبت میں خواجہ معین امدین چشی ک یہ رہامی ایک مثال ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت امام کو توحید کی بنیاد قرار دیا

> شاه است حسین، پادشاه است حسین دین است حسین، دیم پناه است حسین مرداد و نداد دست در دست بزید تقا که بنائے لا الله است حسین

علامہ اقبال نے زرکورہ ربائی کے آخری مصرع کو حضرت اہام حسین رضی اللہ عنہ کی منقبت میں یوں بیان کیا ہے :

بسرحق ورضاک و خوں غلمیدہ است پس بناکے الاللہ گردیدہ است ، انقلاب اسلامی امران کے معروف رہنما آیت اللہ مرتضیٰ مطهری اہل بیت

اطمارے اقبال کی غیر معمولی عقیدت کے بارے میں رقم طراز ہیں:

"اگرچہ اقبل رمی طور پر نی نہ ب رکھتا تھا کین اے محمداصلی اللہ علیہ وسلم) اور اہل بیت کے ساتھ بے بناہ عقیدت تھی۔ اس نے ان کی شان میں ایس

انتلابی اور تعلیمی نظمیس کمی بین جو تمام شیعه شعراکی قاری زبان میں شاکع شده کاروں میں نمین ملتیں۔ "(۵۰)

وراصل تمام صوفیہ کیا ایران اور کیا برصغیر میں سب کے سب ای مبلک پر رہے ہیں۔ اقبال کا تعلق صوفیہ کے اس عظیم کمتب عرفان سے ہے جس کے وروازے علی بچویری کے بعد سائی غرنوی، فریدالدین عطار اور جلال الدین رومی نے دنیا پر کھولے۔

یہ حقیقت مختاج بیان نہیں کہ تصوف کے تمام سلیلے جنہوں نے ہندوستان میں دین اسلام کی نشر و اشاعت میں بے مثال خدات انجام دیں، ایران ہے تعلق رکھتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ سید عبدالقادر گیانی ہے منسوب ہے جو گیان کے دہنے والے تھے۔ سلسلہ چشتیہ خواجہ معین الدین سے تعلق رکھتا ہے جو ہرات کے نواح میں واقع چشت میں پیدا ہوئے تھے۔ سلسلہ سروردیہ شماب الدین سروردی سے شروع ہوا جو ایران کے شہر سرورد سے تھے۔ ای طرح سلسلہ تشہندیہ کی نبست شیخ بہاء الدین نشہند ہے ہو بخارا کے رہنے والے تھے۔ سلسلہ کبرویہ کے مئوسس بھی ایرانی تھے جن کے تربیت یافتگان میں جال الدین روی کے جمالہ بہاء الدین ولد، شباب الدین سروردی، فرید الدین عطار، بہاء الدین زکریا اور دگر بست ہے اولیائے کرام شائل ہیں۔ صدیف، تغییر، فقہ، تصوف، فلفہ، طب، دگر بست ہے اولیائے کرام شائل ہیں۔ صدیف، تغییر، فقہ، تصوف، فلفہ، طب، آریخ، جنرانیہ، اور شعر و اوب کے حوالے ہے جو خدمات عالم اسلام کے لئے ایران دی انجام دی ہیں بلاشبہ ان کی نظیر کی دوسری قوم میں نہیں المتی۔ ہندوستان میں دین اسلام کی تو تکی و تعمیر اور اسلامی ترذیح و تعمیر اور اسلامی ترذیح و تعمیر اور اسلامی ترذیح و تعمیر اور اسلامی شاروں، عالموں، صوفیوں، ادبیوں، شاعروں، تشکیل ایرانی سید سالاروں، عارفوں، عالموں، صوفیوں، ادبیوں، شاعروں، تشکیل ایرانی سید سالاروں، عارفوں، عالموں، صوفیوں، ادبیوں، شاعروں، مت ہے، علامہ اقبال رقم طراز

"اسلامی علوم و ننون اور فلفہ و حکمت کے انمول موتیوں کو رولنے کا کام جو نفس ناطقہ انسانی کی اعلیٰ زندگی کے کارناموں سے متعلق ہے، زیادہ تر غیر عرب اقوام نے انجام دیا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کا ظہور قوم عرب کی زندگی کی تاریخ میں یزداں طلبی کی ایک آئی و

عار منی جھلک ہونے کے کحاظ سے گویا چشمک برق تھی یا شرار کا تنبہم تھا۔ لیکن اسلام کی دماغی توانائیوں کی جولانگاہ عرب نہ تھا بلکہ عجم تھا۔"

الله حضرت بجویری نے کشف المجوب میں نظام تصوف کی ترتیب و تدوین میں جس چیز کو سب سے زیادہ ابمیت دی ہے دہ صوفیہ کے احوال و اقوال نسی، بلکہ شریعت کے اصول و ضوابط ہیں جو مسلمانی کی اساس ہیں۔ آپ کے بیش نظر محض ترکتان، ایران اور عراق کے صوفیانہ معاشرے نہ تھے، ہندوستان کی غیر مسلم اقوام بھی تھیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے تمام بیانات میں قرآن و سنت کو مقدم رکھا اور شریعت کی پایٹری کو ہر مسلمان کے لئے لازی قرار دیا۔ بایزید کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایش مدود شریعت کا راستہ پل صراط سے بھی زیادہ باریک اور خطرناک ہے، للذا کی بھی صالت میں صدود شریعت سے باہر قدم نمیں رکھنا چاہیے۔" ۱۵۰ مزید کھتے ہیں کہ "شریعت حقیقت کے بغیر کچھ نمیں، کوئی صوفی دونوں میں فرق نمیں کر سکا۔ ایسا کرنے سے ایک کو رد اور دو سرے کو قبول کرنا دونوں میں فرق نمیں کر سکا۔ ایسا کرنے سے ایک کو رد اور دو سرے کو قبول کرنا ہوگا۔ بحث

آپ نے تصوف سے متعلق مختلف فرقوں کا محققانہ انداز میں تعارف کرایا ہے اور بارہ فرقوں میں سے دو کو مردود قرار دیا ہے۔ فرقہ طولیہ کے ضمن میں ایک فاص لیجے میں رقم طراز ہیں:

' فیل علی بن عثان جلابی کتا ہوں کہ :' میں نمیں جانا فارس اور ابوطمان کون شے اور انہوں نے کیا کہا؟ جو کوئی بھی توحید اور تحقیق کے طلاف کے گا اے دین ہے کچھ حاصل نہ ہو گا۔ جب دین جو کہ اصل ہے وہی مضبوط نہ ہو گا تو تصوف جو کہ اس کا نتیجہ اور اس کی شاخ ہے خرابی سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔'' اعدا

ہندوستان میں توحید کی تعلیم کے پیش نظر حفزت بچویری نے حق و باطل کی تمیز و تفریق پر خاص توجز دی ماکہ یمال مسلمانوں کا ملی تشخص واضح صورت میں بر قرار رہے۔ اقبال نے ای حوالے سے کہا کہ آپ کی خالص اسلامی تعلیمات کی بنا پر عمد ِ حضرت فاروق تازہ ہو گیا۔

حضرت علی جوری نے صوفیاتہ تعلیمات کو عمل طور پر احکام شریعت کے آبع قرار دیا اور اس طرح برصغیر میں ایک ایسے اسلامی کمتب علم و عرفان کی بنیاد رکھی جس کی بلندیوں پر بیشہ شریعت کا پرچم لبرایا۔ عصر حاضر میں جب بعض مسلمانوں کے قدم مغرب کے الحادی نظریات کے طوفانوں سے متوازل ہونے لگ تو علامہ اقبال نے نمایت ایمان افروز انداز میں شریعت محمیہ کے ابدی تھائی کو بیان کیا جس سے نہ صرف فکری انتشار دور بوا، بلکہ اسلامی معاشرے کے انتخام اور دوام کے لئے عظیم ترین اسلامی ممکنت معرض وجود میں آئی۔ اقبال کے نزدیک شریعت کی لئے عظیم ترین اسلامی ممکنت معرض وجود میں آئی۔ اقبال کے نزدیک شریعت کی برائیم کا وارث بن سکتا ہے۔ طریقت دراصل شریعت ہی کو اپنی زندگی کی گرائیوں میں پانے کا نام ہے۔ طریقت سے بابر الحاد ہے اور ایس:

از شريعت احن التقويم شو وارث ايمان البرايم شو پس پس طريقت پيست اے والا مفات شرع را ديدن به الحاق حيات (۵۵)

ا قبال کے نزدیک شریعت اسلامیہ کا مقصود یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی فرد سمی دوسرے فرد کا مختاج نہ رہے:

> کس نماند در جهال مختاج کس کلته شرع سبیس این است و بس

ایک ہزار سال پہلے ہندوستان میں حرف حق کا جو چے حضرت علی جوری نے بریا وہ آئید اللی سے ایک ایبا عظیم الثان درخت بن گیا جس کی بڑیں اس سرزشن میں نمایت مضبوط ہو گئیں اور شاخیں وسیع فشاؤں میں پھیل سمیں۔ کلنے میں طبیعی کشید کی مطبق کی طبیعی اصلها ثبابت و فرعها فی السیمیاء (۱۵) ۔"

اور پاکستان ای کلمه طیبه کی بنیاد پر قائم ہوا۔

# حواش

۱- ظهور الدين احمه پاكتان مين فارى ادب جلد اول، لامور صفحه ١١٥-

Nicholson - Kashfal Mahjub, Lahore 1992, p.xi

نيز ديكين بيش لفظ بقلم حكيم محمد موى امرترى، كشف المجوب، اردو لابور ١٩٨٢ء ص ١١٠ ١٠

نيز ويكي سيد جوير بقلم سيد عبد التين باشي- لابور ١٩٨٥ء ص ١٣٠٠

٢- مفتى غلام مرورا فزينة الاولياء جلد ٢ / لابور ١٢٨١٠ ص ١٣٠١

نيز آريانا- دائرة المعارف، جلد اول كابل ص ١٥٦٥ من لكما ہے كه "در غرني ظانواره اي

که خود رابه یخ منسوب و اولاد او می دانند، خود را سید می شارند-"

رك : حكيم محمد موى امرتسرى بيش لفظ كشف المجوب ص ١٠

٣- اقبال- اسرار خودي كليات اقبال لابور ١٩٩٠ء ص ٢٦

4- Nicholson- Kashfal mah juh p. xi

۵- اقبال- اسرار خودی، کلیات فارس، لابور ۱۹۹۰ء ص ۲۹

۲- اینا ص ۸۸

سلطان علاء الدین خلی کے نام بوعلی قلندر کے خط کے انفاظ قابل ملاحظہ میں :

"علاء الدین شحنه را اعلام آنکه خواجه مرائه ... کیله از درویشان را رنجانید و عرش الرحمٰن را کمرزه آورد؛ اگراه را قمرا رمانیدی بمتر، والا جای

تو شحنه دیگر به دبلی نشانیده خوابد شد-"

رک: اقبال کے محبوب صوفیہ ص ۲۳۱

٨- كشف المجوب اسلام آباد ص ٢٣٠٠

٩- مش الدين محمد بن احمد "أربح الإسلام و طبقات مشابير والا علام " قابره ١٣٦٧م

ا- عبدا في حبيبي- أرخ وفات وأما تنج بخش اور اور فينل كالج ميَّزين مقامات منتجه مده

ص ۲۸۵

اا- بهار محمد تقی ملک انشعرا سبک شنای ج ۴ شران ۱۳۳۷ ص ۱۸۷

12- Nicholson, Kashfal Mah jub p.xii

١٣- كشف المجوب به نقيح وكتر تسبيح، اسلام آباد ص ٣٥

١٠٠ كشف المجوب به تقيي وكتر تسبيحي، اللام آباد ص ٥٥

۱۳- ایناً ص ۵۲

۱۵- اینا ص ۲۹ ١٦- العشأص ١٦ ١١- فيخ محر اكرام، ذاكر- آب كوثر، لابور ١٩٦٥ ص ٨٠-٨١ ١٨- كشف المجوب، به تفيح دكتر سيحي، اسلام آباد ص ١١١ ١٩- كشف المجوب، تهران ص ١١٠ ٢٠- ابو ريحان البيروني، كتاب الهند، اردو، لاهور ١٩٩٣ء ص ٩ 21- Muhammad Baqir, Lahore- Past and Present, Lahore, 1984, p.2 ٢٢- ايضاً ص ٥٥ بحواله تاريخ بيهي ص ٥٢٣ ٢٦- محمد وين كليم- مدينة الاولياء لابور ١٣٩١ه ص ٢٨-٢٩ ٢٠ يخ احمد سرهندي، كمتوبات المم رباني، الهور ١٣٨١ ص ١٦٠ كمتوب ٢١ ٢٢- مينة اولماء لابور ١٣٩١ه ٢٦ - اقال، حرف اقبال، لابور ١٩٨٣ ص ٢٠ ٢٥- اقبال- ضرب كليم، كليات ص ٢٨٥ ٢٦٥- ذاكر مين عبدالجيد سندهى، پاكتان مين صوفيانه تحريكيين لابور ١٩٩٣ء ص ٢٢٥ ٢٥٠ ايضاً ص ٢٢٨ ٣٠- اقبال، اقبال نامه جلد ٤ لابور ١٩٥١ عن ١٩٨٠ - ١٩٥ اس اقبال، مانك ورا لابور ص ١٦٧ ۳۲- باکستان میں صوفیانه تحریکییں ص ۱۹۰ تا ۱۹۸ ۲۳- اقبال، بانك درا ص ۹۲ سهو اقال، بال جرب ص ١٠٤ ٣٥- اقبال، اسرار خودي، كليات فأرى لايور ١٩٩٠ ص ١٩٠٠ ٣٦- اقبال، تككيل جديد البيات المامية لابور ١٩٨٥ء ص ١٨٨ ذكوره اصل عبارت ك لئے و کھنے "اقبل کے محبوب صوفیہ" بقلم اعجاز الحق قدوی المهور ١٩٤١ء ص ١٩٢٠ ٢٥٠ اقبال، ارمغان حجاز، كليات فارى ص ٢٨٦ ٣٥٠ اقال - كلفن راز مديد كليات فارى ص ١٥٠ و٣٠٠ و كيهيئه بإكستان مين صوفيانه تحريكيين ص ١١٣١ ١٣١٢ ٥٠٠ - اقبال، اسرار خوري كليات ص ٢٢ اسم اقبل نامه جلد اول البور كمتوب ٣٥ ص ٨٨ ٢٣- اردو وائرة العارف اسلاميه وانش كاه بنجاب، طد ، ص ١٢١

# Marfat.com

٣٣- اقبل، جاويد نامه كليات فارى ص ١٩٣١

٣١٠- اقبل، بل جرل ص ٢١١

٥٥- اينا ص ٢١٣

۱۲۹- على جوري، كشف المجوب بد هيج دكتر محر حسين تسيح، اسلام آباد ص ۱۲۹

۳۷ عبدالله رازی - آریخ مفصل ایران، شران، ص ۱۳۹۱ ۸۶ می محکمهٔ احر شکه مالد؛ ارده داری تا العاد فی اسان می اثنی گارینجار ، حار ۲ می ۳

۳۸ و ریکھتے احمد شاہ ورانی، اردو وائر ۃ المعارف اسلامیہ وانش گاہ جنجاب، جلد ۲ ص ۱۳۱ ۲۹۔ اقبال، رموز میلووی، کلیات فاری ص ۱۴۱

۵۰- شید مرتفنی مطری- بیبوی صدی کی املای تحریکین تهران ۱۳۱۱ه ص ۳۷

۵۱- اقبال، ملت بيضا بر أيك عمراني نظر، مقاليت اقبال، لابور ١٩٨٨ء ص ١٦٠

۵۲- كشف المجوب، به تقيح وكتر محمد حسين حسيحي، اسلام آباد ص ۱۵۰

۵۳- ایناً ص ۲۰۲ ۵۳- ایناً ص ۳۸۰

۵۵- اقبل بس چه باید کرد اے اقوام شرق، کلیات ص ۵۰۲

۵۲- قرآن كريم- سورة ايراتيم: ۲۳

# شيخ احد سرمندي

علامہ اقبال نے مشرق و مغرب کے متحدد عالموں، عارفوں اور شکروں کے خیالات سے استفادہ کیا۔ ان سب میں بلاشبہ مولانا جلال الدین روی سرفرست ہیں۔ اقبال نے نہ صرف روی کو اپنا بیرو مرشد تشلیم کیا بلکہ اپنی زندگی کو بھی اس عارف کے انفاس قدی کا نتیجہ قرار دیا۔ ۱۱)

بر صغیر کے علاء میں علامہ اقبال ب سے زیادہ شخ احمد سربندی سے متاثر ہوئے جن کے ساتھ گری عقیدت کا اظہار انہوں نے اپنے کلام میں جابجا کیا ہے۔ سید نذر نیازی کے نام خط مورخہ ۲۹ جن ۱۹۳۴ء میں لکھتے ہیں :

"آج شام کی گاؤی میں سربند شریف جا رہا ہوں۔ چند روز ہونے مج کی

نماز کے بعد میری آگھ لگ گئ۔ خواب میں کسی نے مندرجہ ذیل پیغام دیا : "ہم نے جو خواب تسارے اور شکیب ارسلان کے متعلق دیکھا ہے وہ

سربند بھیج دیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ خدا تعالی تم پر بہت برا فضل کرنے والا ہے۔

پیغام دینے والا معلوم نہ ہو سکا کہ کون ہے؟ اس خواب کی بنا پر وہاں کی ماضری ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جاوید جب پیدا ہوا تھا تو میں نے عمد کیا تھا کہ جب وہ ذرا برا ہو جائے گا تو اسے حضرت کے مزار پر لے جاؤں گا۔ وہ بھی ساتھ جائے گا ناکہ یہ عمد بھی پورا ہو جائے۔ چودھری محمد حسین، منٹی طاہر الدین اور علی بخش ہمراہ ہوں گے۔ اتوار کی شمج لاہور واپس جنچس گے۔ (۲)

جون ۱۹۳۴ء کو خط میں لکھا: "میں ہفتہ کی شام کو سربند سے والیں آگیا

تھا۔ نمایت عمدہ اور پر نفعا جگہ ہے۔ انشاء اللہ پھر بھی جاؤں گا۔" (م) ساجولائی ۱۹۳۴ء کو پھر ایک خط میں لکھا:

"مربند فوب جگہ ہے۔ موار نے میرے ول پر بوا اڑ کیا ہے۔ بوا پاکیزہ مقام ہے۔" (")

اقبل نے انمی قلبی تارات کے میتے میں مندرجہ ذیل پر معنی نظم کی جس کا عنوان ہے: "بنواب کے بیرزادوں کے نام":

حاضر ہوا میں کیخ مجدد کی لحد بر . وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار اس فاک کے ذروں سے بی شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھی جس کی جمائلیر کے آگے جس کے نش گرم سے ہے گرمی اوار وه بند میں سمایہ لمت کا تکہان الله نے ہر وقت کیا جس کو خروار کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو آئکسی مری بینا ہیں، ولیکن نمیں بیدار آئی یہ صدا سلسلہ نقر ہوا بند ہں اہل نظر کثور پنجاب سے بیزار عارف کا ٹھکانہ شیں وہ خطہ کہ جس میں یدا کلہ فقر سے ہو طرؤ دستار باتی کلہ فقر ہے تھا ولولہ حق طروں نے ج حایا نشہ خدمت سرکار ا۵۱

شیخ احمد سربندی کی دلادت ۱۵۲۴ء اور اقبل کی دلادت ۱۸۷۷ء میں ہوئی۔ اس طرح دونوں عظیم شخصیتوں میں تقریباً تین سو سال کی مات کا فاصلہ ہے۔ جس طرح شیخ مجدد کی تحریک احیائے اسلام کی مخالفت علائے سوء نے کی متی، اس طرح میہ حضرات علامہ اقبال اور ان کی اسلامی تحریک کے بھی ظلاف آخر وقت تک

 $\frac{\pi}{2}$ ن مو سال ہے ہیں ہند کے میخانے بند اب منامب ہے زا نیش ہو عام اے ساتی میں میں فی ذرا ی باتی شخ کہتا ہے کہ ہے وہ بھی حرام اے ساتی شیر مردوں ہے ہوا بیشہ تحقیق تمی روگ سوٹی و لا کے غلام اے ساتی عشق کی تیج جگر دار ازا لی کس نے علم کے ہاتھ میں ہے خالی نیام اے ساتی مالی علم کے ہاتھ میں ہے خالی نیام اے ساتی دار

اس شعر میں بھی اقبال حضرت مجدد کے بعد تین سو سال کے عرصہ سے امت مسلمہ کو خوار و زیوں قرار دیتے ہوئے گئتے ہیں :

ازسہ قرن این امت خوار و زبوں زندہ بے سوز و سرور اندرول (۵)

ان اشعار سے معلوم ہو تا ہے کہ اقبال کے نزدیک گذشتہ تین سو سال میں ہندوستان میں کوئی شخصیت حضرت مجدد کے پایہ کی پیدا نہیں ہوئی۔

شخ احمد سرہندی " کا ایک واضح اور باقاعدہ نظام کر ہے جس نے ملت اسلامیہ کے دور و دراز ممالک میں گرے اثرات مرتب کئے۔ اس لیے اقبال نے ان کی تعلیمات کو عموم پی نظر رکھا۔ ۱۹۳۲ء میں انگلتان کے ایک علمی طقے میں بھی ان کے خیالات کو متعارف کرایا۔ چنانچہ اس ضمن میں ۸ اگست ۱۹۳۳ء کو حضرت پیر سید مرعلی شاہ گولادی " کے نام خط میں لکھا:

''میں نے گذشتہ سال انگلتان میں حضرت مجدد الف ٹانی پر ایک تقریر کی تھی جو وہاں کے ادا شاس لوگوں میں بہت مقبول ہوئی۔ اب پھر ادھر جانے کا قصد ہے ادر اس سنر میں محی الدین ابن عربی پر کچھ کننے کا ارادہ ہے۔'' ۱۸۱

اقبل این خطبہ: "کیا ندہب کا امکان ہے۔" میں ندہی زندگی کے واردات و مطابدات سے حضرت مجدد کی کمال آگائی کے بارے میں رقم طراز ہیں: "نفیات حاضرہ نے ندہی زندگی کا گویا قشر تک بھی نہیں چھوا۔ وہ اس

توع اور گونا گوئی سے بالکل بے خبر ہے جو ند ہی واردات اور مظاہرات میں بائی جاتی ہے، لیکن جس کا تعوال بہت اندازہ شاید آپ سرحویں صدی کے ایک بہت برے مرشد کائل حضرت شخ احمد سربندی کی ایک عبارت سے کر سیس گے۔ انہوں نے اپنے زانے کے تصوف کا تجربیہ جس بیا کی اور تقدید و تحقیق سے کیا اس سے سلوک و عرفان کا ایک نیا طریق وضع ہوا۔ ان سے پہلے جستے بھی سلسلہ بائے تصوف رائح ہوئے وہ یا تو وسط ایشیا یا سرز مین عرب سے آئے تھے، گر بیہ صرف انہی کا طریق ہوئے بہ بی بنجاب، اور جو اب بھی بنجاب، افغانستان اور ایشیائی روس میں ایک بہت بری اور زندہ قوت کی شکل میں موجود ہے۔" (۱)

ا قبال کے نزدیک نطشے ادراک حقیقت میں اس لیے ناکام ہوا کہ اے کوئی مرشد کال نہ ملاء اگر وہ حضرت مجدد کے دور میں ہوتا تو ان کی تعلیم کی برکت سے مقام سرمدی پر فائز ہو جاتا۔ اقبال رقم طراز ہیں :

"ب شک نطشے نے اپنے اندر عالم الہوت کی ایک جملک دیمی تھی اور وہ ایک تھا تھی ہی کمیں گئی اور وہ ایک تھی تھی دی کمیں گے، کیوں کہ یکی جھلک تھی جس کی بروات اس میں ایک چنبرانہ می ذاہنت پیدا ہوگئی تھی، دو ذاہنت جو اس تھی کی بروات اس میں ایک چنبرانہ می ذاہنت پیدا ہوگئی تھی، تبدیل کر دیتی ہے، لیکن نطشے کو اس میں بجز ناکلی کچھ عاصل نہ ہوا۔ یہ اس لیے تبدیل کر دیتی ہے، لیکن نطشے کو اس میں بجز ناکلی کچھ عاصل نہ ہوا۔ یہ اس لیے کہ اس کے رومانی اسلاف میں شوپن ہاور، فارون اور لائے ایس جتیاں شال کہ اس کے رومانی اسلاف میں قبیل شال اندازہ نہ کر سکا ہوا تھا کہ نطشے ان تجلیات اور مشاہدات کی صحح قدر و قبیت کا اندازہ نہ کر سکا ہوا تا اس کے کہ وہ کسی ایمے رومانی اصول کی جبتج کرتی جس سے اندازہ نہ کر سکا اندازہ نہ کر سکا اندازہ ہوا تو انسانی امارت بندی کے می نظام کی جملک داس نے جس عالم کی جملک داشے میں امام کی جملک دیک بوا ذہین و فطین انسان ضائع ہوگیا اور زندگی کی وہ جملک بھی لاحاصل فابت دیکھی جب اس کا اظہار ہوگا تو انسانی امارت بندی کی وہ جملک بھی لاحاصل فابت ہوئی جس کے کئی دور مرف اپنی اندرونی قوتوں کا مرہوں منت تھا محض اس لیے کہ ایک دی کوئی عرشد کال نہ طاجو اس کی رہنمائی کر آ۔" دیں

اقبل نے جاوید نامہ میں یہ کما ہے کہ کاش نطشے حفرت محدد کے زانے میں ہو آ اور وہ سرور سریدی کو یا آ۔

او به لا درباند و آ بالا نرفت المستعمل عبده بیگاند رفت المستعار و بی خبر ورد تر چون میوه از نخ شجر خرام او بر روئت آدم خواست نعو بی باکاند زد آدم کباست درند او از خاکیان بیزار بود مشل موی و طالب دیدار بود کاش بودی در زبان احمدی الله رسیدی بر سرور سردی (۱۱)

اقبال نے جس طرح اس خواہش کا اظمار کیا ہے کہ کاش نطشے حضرت مجدد کے دور میں ہو آ، ای طرح اس خواہش کا بھی اظمار کیا ہے کہ کاش وہ میرے زمانے میں ہو آ اور میں اے سمجھا آ کہ مقام کبریا کیا ہے:

اوریں اسے بھانا کہ مقام ہریا یا ہے: اگر ہوتا وہ مجذوب فرگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجماتا مقام کبریا کیا ہے دو۔

یہ امر دونوں مفکروں کی کیساں قوت تبلیغ کا غماز ہے۔ حضرت مجدد اور علامہ اقبال برصغیر میں مسلمانوں کے نمایت خطرناک اووار میں پیدا ہوئے۔ دونوں اپنے دور کے ظاف شدید رد عمل تھے۔ دونوں براہ راست وقت کی مخالف تو قول کے ماشے کھڑے ہوئے۔ حضرت مجدد کو جس باطل ماحول کا مقابلہ کرنا پڑا وہ اَ بَر ک سامنے کھڑے ہوئے۔ حضرت مجدد کو جس باطل ماحول کا مقابلہ کرنا پڑا وہ اَ بَر ک اللہ ب حکمت عملی سے پیدا ہوا تھا۔ ان طالت کا ایک پس منظر یہ ہے کہ معمد میں ہمایوں کو شیر شاہ سوری سے مخلست ہوئی اور وہ راجیو آند اور شدھ کے میں ہمایوں کو شیر شاہ سوری سے مخلست ہوئی اور وہ راجیو آند اور شدھ کے رئیستانوں میں بھرتا رہا۔ بمیس عمر کوٹ کے مقام پر اگبر پیدا ہوا۔ ہمایوں تخت کی بازیابی کے لیے الماد کی خاطر ایران چلا گیا جمال شاہ معملسی صفوی نے اس کی مدد کی۔ ہمایوں محالات کی خاطر ایران چلا گیا جمال شاہ معملسی صفوی نے اس کی مدد کی۔ ہمایوں محالات کی خاطر ایران چلا گیا جمال شاہ معملسی صفوی نے اس کی مدد کی۔ ہمایوں ۱۵۵ء میں کامیاب ہوئی۔

۱۵۵۵ میں ہندوستان آیا اور تخت و تاج پر دوبارہ قابض ہوگیا۔ ہایوں کے ساتھ بے شار ایرانی سابی اور امراء و علاء بھی آئے جن کی وجہ سے ہندوستان کی املامی تندیب میں ایرانی اثرات، تورانی اور عرب اثرات سے بھی زیادہ نمایاں ہو گئے۔ (۱۳) اکبر نے جب سے ویکھا کہ میرا باپ ناساعد عالات کی بنا پر پندرہ سال تک جگہ جگہ پریثان بھرہا رہا اور طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ مجبوری کے عالم میں سمجموتے کرتا رہا تو اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ یہ سمجموع خود مفتوحہ قوم راجیوت ہے بی کر لیا جائے ماکہ باپ کی طرح کم از کم دوسرے بادشاہوں کے دروازے پر نہ جانا بڑے اور مسلم عل ہو جائے۔ چانچہ اکبر نے اپنے کمال تدبر سے ہندووں کے ساتھ اپنے اور اپنے بیٹے سلیم کے رشتے ناطے شروع کئے۔ ان کے جان و مال، نرب و ملک اور رسوم و رواج کے احرام کے لیے خاص احکام صادر کئے۔ مفتود رعایا کو اس سے بوھ کر اور کیا جاہیے تھا۔ اکبر نے ہندوستان میں اس حکمت عملی کے تحت اسلای حکومت کے روایتی نظام کو ختم کر کے ہندی قومیت پر مبنی حکومت تفکیل دینے کے لیے اقدامات شروع کئے۔ اس کی اس غیر معمولی جرأت کی ایک بری وجہ یہ تھی کہ وہ ایک مقتدر اور کامیاب بادشاہ تھا للذا اے کس قاضی یا مفتی کا خوف نمیں تھا۔ دوسرے خود وقت کے اکثر قاضی اور مفتی نمایت کرور ال و وولت کے حریص اور بادشاہ کے خوشامی اور کاسہ لیس تھے۔ اکبر کے قائم کردہ عبادت خانه کی مجانس میں علماء کا کردار نهایت بست اور افسوسناک تھا۔ ان مجانس میں ملک بھر کے منتخب علماء آتے تھے لیکن ان کا مقصد علمی سیائل کا عل نہ تھا بلکہ ا بنی اَنا کی تسکین، دو سروں کی توہن اور بادشاہ کی خوشنووی ہو آ تھا۔ ان میں کھنے الأسلام مخدوم الملك عبدالله؛ شيخ عبدالنبي صدر الصدور اور حاجي ابرابيم مربندي زياده نمایاں تھے۔ وہ ایک دوسرے کی تحفیر کرتے۔ ایک عالم ایک چزکو حرام کتا تو دوسرا اے طال ٹابت کرنے کی کوشش کرتا اور فتوئی دیتا۔ یہ وکھے کر اکبر نہ صرف ان علاء سے برخل ہوا، بلکہ حرام و طال کا تعین مجی اس کے دماغ سے نکل میا۔ سواری صدی ہندوستان میں مختلف فرقوں کے ظمور کا زمانہ ہے۔ می محمد اکرام کے مطابق "بری خرابی اس وقت ہوئی جب سب فرقوں کے عالم آگئے اور شیعہ کی، صونی، مدوی خیالات اور اختلافات باوشاہ کے سامنے آئے۔ شیعہ عالم ملاً محمد بزوی

ان جھڑوں میں چیش چیش جھے۔ " اس اللہ علی بعض صوفی حضرات بھی پیھیے نہ رہے۔ شخ تم تی الدین جو تم الدارفین کملاتے شخے اور بقول برایونی ابن علی اللہ تخو وصدت الوجود کی نشرو اشاعت میں متاز حیثیت رکھتے شئے۔ تشیع اور نشوف کے ان مبتفوں نے احول میں آزاد خیال کا بہت درس دیا، جس سے رائج العقیدگ کی فیماد کرور ہوگئی۔ ابوالفضل اور فیفی نے بھی جو آکبری دربار کے وزیراعظم اور کمک الشعراء شخ آکبر کو فلفیانہ توجیعات سے آزاد خیال یا سیکولر ذہن کا آدی بنانے میں بہت کام کریا۔ ابوالفضل ذہنی پراگندگی اور حیرت زدگی کا شکار تھا۔ فیفی کے میں بہت کام کریا۔ ابوالفضل ذہنی پراگندگی اور حیرت زدگی کا شکار تھا۔ فیفی کے معرف دھلوی کا بیان ہے:

''فیضی آگرچہ فصاحت و بلاغت' زباں دانی اور انشاء پردازی میں میکائے روزگار تھا لیکن وائے بر بختی کہ اس نے اپنے آپ کو کفر و ضلالت کے گڑھے میں ڈال کر اپنی پیشانی پر رسوائی کا ایسا داخ لگایا کہ رسول اللہ کے امتیوں کے لیے اس کا اور اس کی منحوس جماعت کا نام لینا بھی درست نہیں۔'' (۵)

اس دُور میں اسلای تعلیات کو جُمم اور ماحول کو مکر بنانے میں بھگتی کی بحص بہت مسلمان آئے تھے وہ اپنی خاص وضع قطع اور تهذیب و تھن کی بنا پر ہندوؤں سے بھیشہ مخلف رہے۔ ہندی خاص وضع قطع اور تهذیب کی طرح مسلمانوں کو بھی اپنے اندر جذب کرنے کی تھیے جس کی لیکن مسلمانوں نے اپنے عظیم تھنی اظہار کی بناء پر اپنا کی تشخص برقرار رکھا جس کی بنا پر وہ ہندو تہذیب میں نہ صرف خود جذب نہ ہوئ بلکہ اس کے برگھی انہوں نے ہندوؤں کو اپنے اندر جذب رکیا اور ہندو تہذیب کے ہر شعبہ پر مکس انہوں نے ہندوؤں کو اپنے اندر جذب رکیا اور ہندو تہذیب کے ہر شعبہ پر مکس انہوں نے ہندوؤں کو احتراف ڈاکٹر آرا چند نے اپنی کتاب میں تفصیل کی ہے۔ ۱۳ ہندوؤں کو معلوم تھا کہ وہ مسلمانوں سے بیاجی قوت عاصل نسیس کر کئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اثر و نفوذ کا دو مرا راستہ افتیار کیا نے بھتی تحریک کی رہو سے محبت و اخوت اور اقبال کے لفظوں میں ''نفی خودی'' کا نام دیا جاسکتا کی رہو سے محبت و اخوت اور اقبال کے لفظوں میں ''نفی خودی'' کا نام دیا جاسکتا جب اس تحریک نے ہندوؤں کو مسلمانوں ہیں مزید جذب ہونے سے بچا ہیا کین جب اکبر نے ایک غیر اسلامی نظام کو تروی ویے دینے کی کوشش کی تو بھگتی تحریک کو اپنی جب اکبر نے ایک غیر اسلامی نظام کو تروی ویے دینے کی کوشش کی تو بھگتی تحریک کو اپنی جب اکبر نے آئے غیر اسلامی نظام کو تروی ویے دینے کی کوشش کی تو بھگتی تحریک کو اپنی کی تو بھگتی تحریک کو اپنی

کا کُفُل کر اظهار کرنا شروع برلیا۔ یہ دُور ہندوستان میں اسلام کے سخت ابتلا کا دور قلا۔ ای دور میں ملا مبارک ناگوری نے ایک محضر نامہ تیار برلیا جس کی رُو ہے اکبر کے احکام کی تقمیل لازی قرار پائی۔ اس کا مکمل مثن عبدالقادر بدایونی نے اپنی تصنیف میں درج کیا ہے۔ (۱۵) بدایونی نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اکبری دربار میں :

"ملت اسلامیہ کا سارا سمرایہ ناستقول اور فضول قرار دیا گیا۔ اس کے بنانے دالے عرب کے وہ چند مقلس بدو قرار پائے جو مقد اور راہزن تھے۔ ارکان دین اور عقائد اسلامی منجلہ نبوّت اور حشرو نشر کا نداق اُزایا گیا۔ (۱۸) اکبر قرآن کے فلق اور وی کے محال ہونے پر اصرار کرتا تھا۔ (۱۱) احمد محمد اور مصطفیٰ جیسے نام بیرونی کافروں اور اندرونی عورتوں (یعنی راجیوت خواتین) کی وجہ ہے اس پر گراں گزرنے گے۔ اور اندرونی عورتوں (یعنی راجیوت خواتین) کی وجہ ہے اس پر گراں گزرنے گے۔ (۱۰) علاء خطبہ میں صرف توحید اور بادشای القاب کے ذکر پر قناعت کرتے اور سرورکائنات کا نام نہ لیت۔ (۱۱)

بعض ہندہ اور ہندہ مزاج مسلمان نبوت پر کھلے ہندوں اعتراض کرتے۔ نمازہ روزہ اور جج اس سے پہلے ہی ماقدہ ہو چکے تھے۔ ۱۹۱۱ کملا مبارک نے بیریل کو باوشاہ کے سامنہ خلوت میں تخاطب کرکے کما تھا کہ جس طرح تمہاری کتابوں میں تحریفیں ہوئی ہیں۔ اب اس پر کوئی اعتماد نہیں رہا۔ (۱۳۰) زرشتی نہ بہ کے مطابق ابوالفضل کی تحرانی میں سخم دیا گیا کہ بھشہ رات دن شاہی محل میں آگ روش رکھنے کا انتظام کیا جائے۔ مسلمانوں کے موا کما کہ محمل مورا گیا کہ بھشہ جس شخص کی جو بات پیند آجائی تھی اس کا انتظام کیا جائے۔ مسلمانوں کے موا کما نہوں مزید کئی اس کا متحاب کر لیا جاتا تھا۔ (۱۳۱) بدایونی مزید نہوی دوروز کی مجالس میں اکثر علماء و مسلماء بلکہ قاضی اور مفتی بھی شراب نوش کے لیے نوروز کی مجالس میں اکثر علماء و مسلماء بلکہ قاضی اور مفتی بھی شراب نوش کے لیے لائے جاتے تھے۔ واڑھی کی توجین کی جاتی تھا۔ (۱۳۱) ہے وہ دور ہے جس شخ کا جاتا تھا۔ آبر باقاعدگی سے مورج کی پرستش کرتا تھا۔ (۱۳۱) ہے وہ دور ہے جس شخ خا جم سرہندی آنے ایک نمایت راخ العقیدہ اور متعد مسلمان کی حیثیت سے این مثالی کردار ادا کیا۔

فیخ احمد سربندی کی شادی ان کے والد مخدوم عبدالاصد کی خواہش کے مطابق اکبر کے ایک مقرب فیخ طفان قانسری کی بنی ہے ہوئی تقی۔ قانسر کے ہندواں

نے اکبر سے شخ ملطان تھانیسری کے ظاف گائے کئی کی شکایت کی۔ شخ تھانیسری کو کچھ موصد بھر بھیج دیا گیا۔ اس سے پہندووں کا انتقامی جذبہ بھر آزہ ہوا۔ انہوں نے اکبر سے شخ کے رویتے کی بھر شکایت کی چانچہ اکبر کے تھم سے 1044 میں شخ ملطان تھانیسری کو جو حضرت مجدد کے ضرحت مجادہ میں شخ ملطان تھانیسری کو جو حضرت مجدد کے ضرحت مجادہ میں شخ ملطان تھانیسری کو جو حضرت مجدد کے ضرحت مجادہ میں شخ ملطان تھانیسری کو جو حضرت مجدد کے ضرحت مجادہ میں شخ ملطان تھانیسری کو جو حضرت مجدد کے ضرحت مجادہ میں شخ ملطان تھانیں دی گئے۔ (14)

ایسے متعدد واقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کی بیچارگی اور دین اسلام کی غربت کے بارے میں مفرت مجدد نے اپنے مکتوبات میں اپنے احساسات کا اظہار نمایت ولسوزی کے ساتھ رکیا ہے۔ مکتوب شارہ ۸۱ میں لالد بیگ کو لکھتے ہیں:

''قربیا ایک صدی سے اسلام کی غربت اور پہتی اس حد تک بیٹیج چکی ہے کہ بلاد اسلام میں کفار صرف ادکام کفر کے اجراء پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ ہے چاہتے ہیں کہ اسلامی ادکام بالکل مٹ جائیں اور مسلمانوں اور مسلمانی کا کوئی اثر بیق نہ رہے اور ان کی جرأت و بیباکی یمال تک بیٹیج چکی ہے کہ اگر کوئی مسلمان شعار اسلام کے اظہار کی دلیری کرتا ہے تو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ۱۵۰

محتوب شارہ ۱۵ میں خان اعظم کو کلیستہ ہیں: ''غربت اسلام اس حد تک پہنی چک ہے کہ کفار علائیہ اسلام پر اعتراضات اور مسلمانوں کی ندمت کرتے ہیں اور ب تحاشا کفر کے احکام کا اجراء اور کوچہ و بازار میں کفار کی مدح و ثنا کرتے بھر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اسلامی احکام کے اجراء سے روک دیا گیا ہے اور احکام شرعیہ کے بجا لانے میں ان کی ذممت اور ان پر طعن و شخیع کی جاتی ہے۔

> یری نفته رخ و دیو در کرشمه و ناز بسوخت عقل زجیرت که این چه بوالعجی است (۲۸)

بھتی تحریک کے اثرات کو مدنظر رکھتے ہوئے کمتوب شارہ ۱۱۷ میں ہروے رام ہندو کو توحید باری تعالی کے بارے میں لکھا کہ رام اور رحمٰن ہرگز ایک نہیں بیں :

''انچی طرح جان اور آگاہ رہ کہ ہمارا اور تہمارا بلکہ تمام جمانوں کا پروردگار ایک ہے۔ وہ بے کیف و بے مثل ہے۔ شکل اور مثال سے پاک اور مبرا ہے۔ کی کا باپ یا فرزند ہونا اس زات پاک کے لیے محال ہے۔ اس کی ہمتائی اور اس جیسا

ہونے کی اس بارگاہ میں پچھ مخبائش شیں، گلوق کے ساتھ اتحاد یا اس میں طول اس زات پاک کی شان کے لیے عیب اور نقص ہے۔ اس جناب قدس کے لیے کی شی شیم ہونا اور کی شے میں ظاہر ہونا فقیج ہے۔ وہ زمانہ میں نہیں، کیوں کہ زمانہ اس کی مخلوق ہے اور کی مکان میں بھی نہیں، کیوں کہ مکان بھی اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس کے وجود کا آغاز نہیں اور اس کی بقا کی نمایت نہیں، جو بھی خیر و کمال ہے اس ذات سجانہ کے لیے خاص ہے اور جو بھی نقص و زوال ہے وہ اس باند ذات ہے دو در ہے۔ اس متحق عبادت صرف وہی ہے۔

رام اور کرش اور ان کی ماند اور جو ہندوؤں کے معبود ہیں سب اوئی کلوق میں اور انہیں مال باپ نے جنا ہے۔ رام جسرت کا بیٹا ہے اور مجھی کا بھائی اور سیتا کا شوہر ہے۔ جب رام اپنی بیوی کی حفاظت نہ کرسکا تو وہ دو سرے کی کیا مد کی اور سیتا کا شوہر ہے۔ جب رام اپنی بیوی کی حفاظت نہ کرسکا تو وہ دو سرے کی کیا مد اور محلق اور محلق اور خیال کرنا نمایت تی بے عقلی کی بات ہے۔ خالق اور محلق ایک نہیں ہو گئے۔ اور محلق اور بے شل، ذات ممکن کے ساتھ متحد نہیں ہو گئے۔ رام اور کرش نہیں کہتے تھے۔ ان کے پیدا ہونے کے بعد کیا ہوا کہ رام اور کرش کی یاد کو پروروگار کی یاد قرار دیتے ہیں؟ حاشا وکا۔ جس تفاوت رہ از کواست تا بھی اور)

كتوب شاره ١٥ مين ملى تشخص بر زور دية بوع شخ فريد كو لكما م

كموب عاره ١١٣ من فيخ فريد كو تحرير كيا:

حضور عليه العلوة والسلام كي متابعت احكام اسلاميه كي بجا آوري اور رسوم

کفر کے وور کرنے میں ہے، کیوں کہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک کا ثابت کرنا دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک کا ثابت کرنا دوسرے کے اٹھانے کا موجب ہے۔ ان دو ضدوں کا جمع محال ہے۔ ایک کو عزت دینا دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے کا باعث ہے۔ حق سجانہ و تعالیٰ اپنے حبیب یاک علیہ العالم 3 والتحیتہ کو فراتا ہے:

یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم قرآن ۲۳:۹۲ (<sup>یع</sup>نی اے نبی کفار اور منافقین سے جماد کریں اور ان پر مختی کریں۔)

اللہ تعالی نے اپنے پیغیر مراتیج کو جو خلق عظیم سے موصوف ہیں کفار سے جاد اور ان پر مختی کرنے کا عظم دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ کفار سے سخت روید افتیار کرنا بھی خلق عظیم میں وافل ہے۔ خابت ہوا کہ اسلام کی عزت کفر اور اہل کفر کی خواری اور ذات میں ہے۔ جس نے کفار کو عزت دی اس نے اسلام کو ذلک کیا...

کفار اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ اگر تابو پائیں تو مسلمانوں کو ہلاک کر دیں یا سب کو قمل کر دیں یا کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں۔'' ۲۰۰۱)

اقبال کے کلام میں کفار کے خلاف کی جذبات موجود ہیں جن کا اظہار انہوں نے نظم و نٹر میں جابجا کیا ہے۔ مندرجہ ذیل شعر اس کا ایک واضح نمونہ ہے: باطل دوئی پند ہے، حق لاشریک ہے شرکت ممیانہ حق و باطل نہ کر قبل (۱۳۲)

رموز ایٹودی اوّل یّا آخر اسلامی تشخص کے اظمار پر مبنی ہے۔ مفرت مجدد کی طرح اقبل بھی ہندوستان میں مسلمانوں کے جان و مال سے بڑھ کر خود اسلام کے وجود کو خطرے میں دکیے رہے تھے۔ ۱۹۲۱ء میں ایک خط میں لکھتے ہیں :

"اسلام پر ایک بهت برا نازک وقت بندوستان میں آ رہا ہے۔ سای حقوق و کی تمنّ کا تحفظ تو ایک طرف خود اسلام کی ہتی معرض خطر میں ہے۔" ۲۰

اس خطرے کو شدت ہے محسوس کرتے ہوئے ۱۹۳۱ء میں مزید کھتے ہیں ۔
"مسلمانوں کو مخلف مقالت میں دنی اور سایی اعتبار سے منظم کیا جائے،
قوی عساکر بنائے جائیں اور ان تمام وسائل ہے اسلام کی منتشر قوتوں کو جمع کرکے
اس کے منتقبل کو محفوظ کیا جائے۔ میں سمجتنا ہوں کہ مسلمانوں کو ابھی تک اس کا

اصاس نہیں کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس ملک ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے اور اگر وقت پر موجودہ طالت کی اصلاح کی طرف توجہ نہ کی گئی تو سلمان اور اسلام کا سنتبل اس ملک میں کیا ہو جائے گا ہم تو اپنا زمانہ حقیقت میں ختم کر بچے۔ آئدہ نسلوں کی فکر کرنا ہمارا فرض ہے۔ اپیا نہ ہو کہ ان کی زندگی مونڈ اور جمیل اقوام کی طرح ہو جائے اور رفتہ رفتہ ان کا دین اور کلچر اس ملک میں فنا ہو جائے۔ اگر ان مقاصد کی سحیل کے لیے جمعے اپنے کام چھوٹرنے پڑے تو انشاء اللہ چھوٹر دوں گا اور اپنی زندگی کے باتی ایام ای ایک مقصد جلیل کے لیے وقف کر دوں گا۔ اور اپنی زندگی کے باتی ایام ای ایک مقصد جلیل کے لیے وقف کر دوں گا۔ اور اپنی

اقبال ہندوستان میں حق و باطل کی واضح اور مستقل تقیم کا منصوبہ ۱۹۳۰ء میں اپنے معروف خطبہ اللہ آباد میں پیش کر چکے تھے۔ انہوں نے زندگی کے باتی ایام اس متصد جلیل لیعنی مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کے احتکام کے پیش نظر ایک مستقل ریاست کے حصول کے لیے وقف کر دیے اور اس کی تقییل و متحیل کے لیے آدم آخر قائداعظم سے تقاضا کرتے رہے۔ یمال تک کہ وہ مقصد جلیل المحدللہ طاسل ہوا۔ یمی حضرت مجدد کی روح کا تقاضا تھا۔

شیخ احمد سربندی آنے اکبری دور کے الحاد کے ظاف جماد کرتے ہوئے اہم عمدوں پر فائز متعدد امراء اور داراء کو نمایت موٹر اور موقر انداز میں مقوبات تحریر کئے جن میں احیائے دین، ترویج شریعت اور رو بدعت پر زور دیا اور ان پر واجب محمرایا کہ وہ نبی مرتبہ کے دین کی عمادت کمیں کیوں کہ یمی سعادت دارین ہے۔ دو سری طرف انہوں نے ہندوؤں کے برجتے ہوئے معاشرتی اور نم ہمی زور کے پش نظر مسلمان امراء کو ماکید کی کہ وہ کفار سے مختی کریں اور کی طرح بحی نری روا نہ رکھیں، بلکہ ان کو ذلیل و خوار کریں۔ حضرت مجدد کے اکثر محتوبات کفار سے خت نفرت اور بیزاری کے مطالب سے محلومیں۔ شیخ فرید کے نام ان کے بیا انفاظ کہ ہر هخص کی کوئی آرزو ہوتی ہے اور میری آرزو یہ کہ کفار پر محق کی بائے، تابل طاحظہ ہیں :

"بر کے را در دل تمنائے امریت از امور و تمنائے این فقیر شدت نمودن "بر کے را در دل تمنائ و نوار داشن است بد دشمنان فداو دشمنان و خوار داشن

ایثان (۲۵)

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مجدد کا یہ سخت طربق کار مسلمانوں ک عومت میں کفار کی برحتی ہوئی طاقت اور اسلام دشنی کے خلاف ایک صحیح اور متوازن ردعمل تھا اور ہر اعتبار ہے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اور اس کا محرک اور ذمہ وار بلاشبہ اکبر تھا۔ لیکن اس کے وو نتیج نکا، ایک یہ کہ اکبر کے دین اللی کے ظاف نفرت پیدا ہوئی اور مسلمانوں میں تمنی احیاء کا آغاز ہوا جس سے ان میں کمی شعور اور "ملیّ تشخص" کا احساس بردار ہوا۔ چنانچہ یمی تشخص جو خاص طور پر حفزت مجدد کی اصلاحی تحریک کے نتیجہ میں قائم ہوا' ہندوستان میں دو تومی نظریے کی ٹھوس بنیاد بن گیا۔ اس دور کے بعد مسلمان اور ہندو دو متخالف اور متحارب قوتوں کی شکل میں ایک دو سرے کے مقابل آگئے۔ اورنگ زیب عالمگیر کے عمد سلطنت میں احیائے اسلام اور ترویج شریعت کی تحریک مکمل طور پر عملی صورت افتیار کر گئی، لیکن جو نمی اورنگ زیب عالمگیر کا نصف صدی پر محیط عظیم الثان دُور افتام پذیر ہوا تو دونوں قویس انتمائی خصومت اور نفرت کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف اُٹھ کھڑی ہو کیں۔ دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ ترویج اسلام کا کام پہلی پانچ صدیوں کی طرح برقرار نہ رہا جس کا ایک برا سبب اکبری دُور کے ہندو مزاج مسلمانوں کا غیر اسلامی رویتہ اور دوسرے بھگتی تحریک کا بردهتا ہوا عمل تھا جس نے ہندو نہ ہب کے احیاء کو منتکم کر دیا تھا۔ تیسرے تورانی اور ایرانی مسلمانوں میں مسلک کا اختلاف بھی ایک اییا باعث تھا جس نے ہندوستان میں مسلمانوں کو باہمی نظمیاتی اختلافات کی نذر کرکے کمزور کرنا شروع کر دیا۔

اکبر کے ظاف جمانگیر کی بغاوت اور جمانگیر کے ایمایر ابوالفضل کے قمل کو اگر جمانگیر کا ذاتی عمل بھی قرار دیا جائے تب بھی اس سے مسلمانوں کی رائے مامہ کی آئید کا اظہار ہوتا ہے۔ چنائچہ جب جمانگیر جو داؤھی منڈوا تا تھا، شراب بیتا تھا، متعدد راجیوت بیویوں کا شوہر تھا اور مجدہ تعقیمی کروا تا تھا، تخت نشین ہوا تو حضرت مجدد نے اس کی تحت نشین ہوا تو حضرت مجدد نے اس کی تحت نشین ہوا تو حضرت مجدد نے اس کی تحت نشین ہوا ہو جم میں شئے فرید کو لکھا:

امروز که نوید زوال مانع دولت اسلام و بشارت جلوس باوشاه اسلام بگوش

خاص و عام رسیده احمل اسلام برخود لازم وانستد که مد و معاون بادشاه باشتد و بر ترویج شریعت و تقویت لمت ولالت نمائنده (۱۳۱۱)

ریعیٰ آج بب کہ حکومت اسلام کی مخالف قوت کے زوال کی نوید اور بادشاہ اسلام کی تخالف قوت کے زوال کی نوید اور بادشاہ اسلام کی تخت نشینی کی خوشخبری سب نے من لی ہے، مسلمانوں نے اپنے اور واجب محمرا لیا ہے کہ وہ بادشاہ کے مد و معادن بن کر رئیں گے اور ترویج شریعت اور کی امور کی تقویت میں رہنمائی کریں گے)۔

سرحویں صدی کے سای اور معاشرتی ماحول میں ہندوؤں کی فدہمی جارحیت کو روکنے کے عمل کے ساتھ ساتھ حضرت مجدد نے مسلمانوں کے اپنے عقائد و نظرات کی اصلاح کی طرف ہمی خاص توجہ کی کیوں کہ مسلمانوں کے معاشرتی انحطاط کا ایک باعث بعض ایسے نظریات تھے جن کی منفی تعبیرات نے مسلمانوں کو كزور اور منتشركر ديا تھا۔ فيخ احمد سرہندی" بلاشبہ وقت كے سب سے برے عالم اور صونی تھے۔ ملا عبدا ککیم سالکوئی نے آپ کو مجدد الف ٹانی قرار دیا تھا۔ تصوف کے تمام معروف سلول سے آپ کو اللذا بی سے نیم نبت عاصل تھا۔ چانچہ بعض صوفیانہ نظریات کو بدف تقید تھراتے ہوئے بھی آپ نے تمام بررگوں کا انتائی احرام کموظ رکھا۔ زندگی کے آخری ایام میں جب آپ جماتھیری نظر کے ساتھ راجیو مانہ میں تھے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خاتقاہ پر عاضر ہوئے اور قیام کیا۔ آپ نے جب بچشم خود و یکھا کہ متعدد مسلمان عالم اور صوفی شریعت محرب کی واضح تعلیمات سے انحراف کرکے مختلف مسلکوں کو افتیار کئے ہوئے ہیں اور شری امور میں تحریف و ترمیم بھی کر رہے ہیں تو نمایت بے باکی کے ساتھ ان کے ظاف آواز الفائي- آپ كے كمتوبات مي علائے سوء اور صوفيائے خام پر شديد تقيد ے۔ اکبری الحاد کا ایک اہم سب دراصل کی علاء تے جن کا کردار نمایت انسوساک تھا۔ اننی مرانوں نے حضرت مجدد کے اقوال و اعمال کی شکامت جما تگیر سے کی اور باد شاہ کو سجدہ تعظیم نہ کرنے کے عمل کو آپ کا ذاتی غرور قرار دے کر جما تگیر کے هم ے ایک سال کے لیے آپ کو قلعہ موالیار میں قید کروا دیا۔" (۳۵)

صعوبات کا بھی کمیں گلہ شیں کیا۔ آپ نے صرف اور صرف دینی اور لمی امور کی ترویج کو پیش نظر رکھا۔ علاء کے ظاف آپ نے اس لیے شدید کن افتیار کیا کہ انہوں نے دین اسلام کو اپنی ذاتی اغراض کی خاطر سخت نقصان پہنچایا۔ کمتوب شارہ ۲۷ میں شیخ فرید کو تحریر کرتے ہیں :

"ونیا پرست علام جن کا مقصود دنیائے دوں ہے، ان کی محبت زہر قاتل ہے اور ان کی بدی کا فساد دوسروں کو بھی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے :

عالم که کامرانی و تن پروری کند او خویشتن گم است کرا ربهری کند

"جس طرح لوگوں کی نجات علماء کے وجود سے وابستہ ہے، لوگوں کی بریادی کا باعث بھی کیمی علماء ہیں۔ بھترین مخلوق بھی علماء ہیں اور بدترین مخلوق بھی علماء ہی ہیں۔ لوگوں کی ہدایت اور ان کی عمرای انہی سے وابستہ ہے۔ کسی بزرگ نے ابلیس تعین کو دیکھا کہ فارخ اور بے کار بیضا ہوا ہے۔ اس کا راز دریافت کیا تو ابلیس نے

ین کو دیکھا کہ قارع اور بے قار جیننا ہوا ہے۔ اس کا راز دریافت کیا تو اجیس نے ہتایا کہ اس وقت کے علاء ہمارے کام انجام دے رہے ہیں اور برکانے اور گراہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔'' (۳۰)

علامہ اقبل نے بھی ای گٹن نوائی کے ساتھ علائے سوء کے منفی کروار پر اپنے فاری اور اردو کلام میں تقید کی ہے۔ جس طرح اکبری اور جہانگیری دور میں علائے سوء بادشاہوں، امیروں اور شزادوں کے تملق اور چاپلوی میں چش چش تھے اور شریعت کی اعلیٰ اقدار کو نظرانداز کرکے طلاف سنت اقدامات اور بدعت کی ترویج میں سرگرم عمل تھے، اقبل کے دور میں بھی یہ معزات اگریز حاکموں اور کانگری لیڈروں کی طرف واری اور حمایت میں اس قدر مخلصانہ اور صاد قانہ کو ششمیں کر سبھے کہ انہیں ملک و مکت کا مفاد نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ان میں سے بعض

آخری وقت تک ملّی تشخص کی بقا اور پاکستان کے قیام کی مخالفت پر کمریستہ رہے۔ تقریباً یمی حال بعض بیروں اور بیرزادوں کا تھا۔ علامہ اقبال نے جو لکم حضرت مجدد کے مزار پر حاضر ہونے کے حوالے سے کمی اس میں ان بیرزادوں کے افسوسناک کردار کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ان لوگوں نے کلاہ فقر کو چھوٹر کر طرۂ دستار کو اپنے لیے انتخاب کر لیا ہے۔ کلاہ فقر سے دلوں میں ولولہ حق تھا کیکن طرۂ دستار نے ان بیرزادوں کو خدمت سرکار کے نشہ سے مست کر دیا ہے۔

بیاکه دامن اقبال را بدست آریم که او زخرقه فروشان فائقا به نیست (۴۰)

ای حوالے سے اقبل نے اپنی ایک اردو نظم "ساتی نامہ" میں مختلف نہ ہی اداروں یر تقید کی ہے جو قابل طاحظہ ہے:

> ملماں ہے توحید میں گرم جوش مر دل ابھی تک ہے زُمَّار ہوش تمن لقوف شريعت كلام بتان مجم عے پُجاری تمام حقیقت خرافات میں کھو گئی بي امت روايات مي كمو عمى ابھاتا ہے ول کو کلام خطیب مر لذت شوق ہے بے نعیب بیاں اس کا منطق سے سلحما ہوا لغت کے جمیزوں میں اُلجما ہوا وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد ميت ميں يكن حيت ميں فرد عجم کے خیالات میں کھو کیا مالک مقالت میں کمو کیا بجمی عشق کی آگ اندمیر ہے سلمان نیں راکھ کا ڈھر ہے اس

اقبل کو عجمی تصوف پر خبت اعتراض ہے کیوں کہ اس کی بنیاد بونانی حکمت اور خاص طور پر فلامینوی نظام فکر (نوافلاطونیت) پر ہے جے بعض صوفیہ کی اصطلاح میں وصدت الوجود کیا جاتا ہے۔ مسلمان مفکر صوفیہ میں اس کے غیر معمولی مفتر اور مبلغ شخ می الدین ابن العملي (متوفی ۱۳۸۸ھ) ہیں جن کی تحریروں سے اکثر صوفیہ اور صوفی منش شعراء متاثر ہوئے۔ ابن العملی نے بونانی افکار کو قرآنی مطالب کے ساتھ اس جیرت اگیز انداز میں بیان کمیا کہ وہ فکر اسلامی کا ایک اہم جزو بن گے اور بست کم اہل نظر اے شاخت کر سے۔ شخ محی الدین ابن العملی کے متصوفانہ فلنے کی الدین ابن العملی کے متصوفانہ فلنے کی اصابی نظریہ وصدت الوجود ہے جے انہوں نے اپنی مختلف تصنیفات میں بیان کہا۔

"بزرگ و برتر ہے وہ ذات بس نے سب اشیاء کو پیدا کیا اور جو خود ان کا جوہر اصلی (اعیانما) ہے۔ (۴۹) نیز این العبل کے ایک شعر کا حسب ذیل ترجمہ قابل طاحظہ ہے:

"اے کہ تونے تمام اشیاء کو اپنی ذات میں طلق کیا۔ تو جمع کرتا ہے ہر اس چیز کو جے تو پیدا کرتا ہے۔ تو وہ چیز پیدا کرتا ہے جس کا وجود تیری ذات میں (طمی کر) مجمع فنا نمیں ہوتا، اور اس طرح توی شک ہے اور توبی وسیع ہے۔" (۱۳۳)

ابن العربي مزيد اظمار خيال كرتے بين :

"میرا دل ہر ایک صورت کا مکن بن گیا۔ یہ غزانوں کے لیے ایک چراگاہ بے اور عیمانی راہروں کے لیے فاقاہ اور بت پرستوں کے لیے مندر اور عاجیوں کے لیے کعب اور الواح قورات اور کتاب انقرآن۔ میں ند بہب عشق کا پیرہ بوں اور ای ست چاتا ہوں جدھر اس کا کارواں مجھے لے جائے کیوں کہ یمی میرا دین ب اور یمی میرا ایمان۔" (۲۳)

فور سے دیکھا جائے تو یہ نظام فکر فاری اور اردو ادب خصوصاً صوفیانہ ادب پر مکمل طور سے محیط ہے۔ روی (متوفی ۱۷۲ھ) نے آگرچہ اپنا عظیم الشان نظام فکر ابن العملی ہے مختلف اور قرآنی محملت کے عین مطابق پیش رکیا لیکن اس کا بیان اتنا وسیع اور عمیق ففاکہ ہر کوئی اسے شافت ہی نہ کرسکا۔ چنائیجہ اس نے خود کہا: مہر سمی از کلی خودشد یار من

وز درون من نجت اسرارمن (۵۹)

عالم اسلام پر وحثی متگولوں کا حملہ اور جابی بغداد کا ایک اہم سبب وحدت الوجودی تعلیمات کو قرار دیا گیا ہے، کیوں کہ اس نظریے نے جمل مسلمان اور کافر کی جُداگانہ حیثیت ختم کرکے لی تشخص کو نابود رکیا وہاں دوست اور دشمن کے اختاف کو بھی محو کر دیا۔ جب تکوار بھی وہی، تکوار چلانے والا بھی وہی اور تکوار کا زخم کھانے والا بھی وہی قرار پایا تو انفرادی یا لی احتمام کیوں کر ممکن ہوسکا تھا۔ بقول نظیری نیشابودی:

نیاز ارم زخود ہرگز دلے را کہ می ترسم درو جائے تو باشد (۲۹)

برسنیر میں شخ احمد سربندی "شاید پہلے عظیم عارف ہیں جنوں نے وحدت الوجود کے منفی اثرات کو اجھی طرح درک کر لیا ادر اکبری تحریک ادر بھگی تحریک کو ایک حد شک نظریہ کا نتیجہ قرار دیا، چنانچہ آپ نے داخت الفاظ میں شخ ابن العملی کے نظریات کی مخالفت کی ادر اش کی تعبیرات کو لمت کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ کمترب شارہ ۳۱ میں شخ صوئی کو لکھا:

"تجب ہے کہ شخ می الدین اور ان کے پیرو ذات واجب تعالی کو مجمول مطلق کتے ہیں ادر اس کے لیے کمی تھم کا جُوت بھی نمیں لاتے۔" (۱۵)

مکتوب شاره ۱۹۰ میں ملاحسن تشمیری کو تحریر کیا:

"آپ نے تکھا ہے کہ شخ عبرالکیریمنی نے کہا ہے کہ حق بحانہ و تعالی عالم الغیب نہیں۔ خدوم فرائ فقیر اس طرح کی باتیں سننے کی تاب نہیں رکھتا۔ میری رگ فاروتی ہے افتیار حرکت میں آتی ہے اور اس طرح کی باتوں کی تاویل و توجیسہ کی فرصت نہیں دیتے۔ چاہے الی باتوں کا قائل شخ عبدالکیر مینی ہو یا شخ اکبر شای محمد علیہ دعلی آلہ العلو والسلام کلام درکار ہے، نہ کمی الدین عمل اور صدر الدین تونیوی یا عبدالرزاق کائی کا کلام۔ ہمیں نص کے ساتھ کام ہے، فص کے ساتھ کام ہے، فس کے ساتھ کیا تو کار ہے۔ ایک دورا ہے کیا کار دورا ہے۔ ایک دورا ہے۔ ایک دورا ہے کار دورا ہے۔ ایک دورا ہے۔ ایک دورا ہے کیا کی دورا ہے۔ ایک دورا ہے۔ ایک دورا ہے۔ ایک دورا ہے کیا ہے کار دورا ہے۔ ایک دورا ہے کیا ہے کار دورا ہے۔ ایک دورا ہے کیا ہے کیا کہ دورا ہے کیا ہے کہ دورا ہے کیا ہے کیا کہ دورا ہے کیا کہ دورا ہے کیا ہے کیا کہ دورا ہے کیا کہ دورا ہے کیا ہے کیا کیا کہ دورا ہے کیا کہ دورا ہے کیا کہ دورا ہے کیا کر دورا ہے۔ ایک دورا ہے کیا کیا کہ دورا ہے کیا کہ دورا ہے کیا ہے کیا کیا کیا کہ دورا ہے کار کیا کیا کہ دورا ہے کیا کیا کہ دورا ہے کیا کہ دورا ہے کیا کہ دورا ہے کیا کار دورا ہے۔ ایک دورا ہے کیا کیا کہ دورا ہے کیا کہ دورا ہے کیا کر دورا ہے کیا کہ دورا ہے کیا کیا کہ دورا ہے کیا کہ دورا ہے کیا کہ دورا ہے کیا کہ دورا ہے کیا

عضرت مجدد نے مشائح طریقت کو تمن گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ مکتوب شارہ ۱۷۰ میں یار محمد بدخش و الطالقانی کو تحریر خراتے ہیں : "

"پہلا گروہ اس امر کا قائل ہے کہ عالم حق تعالیٰ کی ایجاد سے فارج میں موجود ہے اور جو کچھ اس میں اوصاف و کمالات ہیں سب حق تعالیٰ کی ایجاد سے ہیں۔۔۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو عالم کو حق تعالیٰ کا ظل جانا ہے، گر اس امر کا قائل ہے کہ عالم فارج میں موجود ہے۔ اصالت کے طور پر نہیں، بلکہ طلبت کے طور پر اور یہ کہ عالم فارج میں موجود ہے۔ اصالت کے طور پر نہیں، بلکہ طلبت کے طور پر کم عالم فارج میں طرح ظل اصل کے ساتھ قائم ہے۔۔۔ تیرا گروہ وصدت الوجود کا قائل ہے، یعنی فارج میں صرف ایک می ذات اور عالم کا فارج میں اصلا کے تعق نہیں، بلکہ صرف علی جوت رکھتے ہیں اور سے گروہ یوں کہتا ہے: "اشیاء نے دوجود کی ہو بھی عالم کو حق تعالیٰ کا ظل کہتا ہے، "اشیاء نے کین ساتھ می سے بھی کتا ہے کہ ان کا وجود صرف مرتبہ حس میں ہے۔ نفس الامر اور فارج میں عدم محض ہے، یہ لوگ حق تعالیٰ کو صفات وجوبہ اور امکانیہ کے اور فارج میں عدم محض ہے، یہ لوگ حق تعالیٰ کو صفات وجوبہ اور امکانیہ کے ماتھ ساتھ سے ماتھ سے اور مراتب شزالت ناب کرتے ہیں۔

اگرچہ یہ تیسرا گروہ اینے درجات وصل و کمال میں مختلف ہونے کے باوجود واصل اور کال ہے لیکن مختلف ہونے کے باوجود واصل اور کال ہے لیکن مختلوق کو ان کی ایس باتوں نے گرائی اور الحاد میں ڈال ویا ہے اور زندقہ اور بے دینی تک پہنچا دیا ہے۔ پہلا گروہ سب سے زیادہ اکمل اور اتم ہے اور زیادہ مختلط اور کتاب و سنت کے زیادہ موافق ہے۔

ندکورہ کمتوب میں مزید ککھتے ہیں کہ سے درویش پہلے توحید وجودی میں سرگرداں رہا مچر مقام ملیت میں پہنچا پھر حق تعالی کے کمال عنایت اور غریب نوازی سے بلند تر مقام پر لے گئے اور مقام عبدیت تک پہنچا دیا۔ اس وقت اس مقام کی بلندی واضح ہوئی اور گذشتہ مقامات سے تائب ہوا۔" (۲۰۰)

اقبال بھی نظریہ وحدت الوجود کے زبردست مخالف ہیں اور حفرت مجدد ک طرح مقام عبدیت کو بی بلند ترین مقام قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس پر اللہ تعالی نے بی اکرم مرتیکی کو فائز فرمایا ہے۔ اقبال حاج کی زبانی کتے ہیں :

پیش او گیتی جبین فرسوده است خویش را خود عیده فرسوده است عبده از فهم تو بالاتر است زان که او هم آدم و هم جوبراست عبده صور تگر تقدیرها اندرو ویرانه ها تقیرها

ما برایا انظار او معظم عبد دیگر عبده، چزی دگر . ماممه رنگیم و او بی رنگ ویو ست عبرهٔ دهراست و دهر از عبرهٔ است عبدة را صح و شام ماكباست عبدهٔ با ابتدا لی انتا ست عبدة جز سرِّ اللَّه الله عبت کس ز سر عبدهٔ آگاه نیست ما پیرا گردو زیں دو نیت تأنینی از مقام "اربیت" (۵۰) نظریہ وحدت الوجود کے متعلق علامہ اقبال کا مندرجہ ذیل بیان مکمل طور پر حضرت مجدد کے بیان کی نیج پر ہے، اس طرح اقبل کے نزدیک وحدت الوجود ممل طور پر ایک غیر اسلامی نظریہ ہے ۔ البتہ اس کے بیان کرنے والے نیک نیت ہیں۔ اقبل كليحة بين : " مجمع اس امر كا اعتراف كرف مين كوئي شرم نيس كه مين ايك عرصے تک ایسے عقائد و مسائل کا قائل رہا جو بعض صوفیہ کے ساتھ خاص ہیں اور جو بعد میں قرآن شریف پر تدبر کرنے سے قطعاً غیر اسلامی ثابت ہوئے، مثلاً مخیخ می الدين ابن عربي كا سئله تدم ارواح كملا مئله وحدت الوجود يا مئله تزلات سته يا دیر سائل ذکورہ بالا تنوں سائل میرے زدیک ذہب اسلام سے کوئی تعلق نمیں ر کھتے۔ کو میں ان کے مانے والوں کو کافر نہیں کمہ سکتا کیوں کہ انہوں نے نیک نیتی سے ان سائل کا اشتباط قرآن شریف سے کیا ہے۔ سٹلہ قدم ارواح افلاطونی ہے۔ ہو علی سینا اور ابو نصر فارانی دونوں اس کے قائل تھے، چنانچہ امام غزالی نے اس وجہ سے دونوں بزرگوں کی تکفیر کی ہے۔" (۵۱) اقبل وصدت الوجود کے متعلق اپنا نقط نظر بیان کرتے موے کصتے ہیں : "میرا ند ب یہ ب کہ خدائے تعالی نظام عالم میں جاری و ساری نہیں، بلکہ نظام عالم کا خالق ہے اور اس کی ربوبیت کی وجہ ے یہ نظام قائم ہے۔" (۱۵۲

فواجہ حن نظامی کے حوالے سے اقبال وحدت الوجود کے متعلق مزید لکھتے ہیں : "خواجہ صاحب کو یہ معلوم نمیں کہ یورپ کا علمی ندہب تو وحدت الوجود ب جس کے وہ حالی ہیں۔ ہیں تو اس ندہب سے جو میرے نزدیک ایک قتم کی زند میں ہے ؟ آئب ہو کر خدا کے قتل و کرم سے مسلمان ہوچکا ہوں۔" ۱۵۰۰ کتوب شارہ ۲۰ میں حضرت مجدد لکھتے ہیں :

شریت را سه جزو است، علم و عمل و اظام، پس طریقت و حقیقت خادم

شریعت اند در محیل جزو اول که اظام است ۱۵۳۱

ند کورہ عبارت کے پیش نظر علامہ اقبل لکھتے ہیں:

" معنوت مجدو الف ثانی علیه الرحمه این مکتوبات میں کئی جگه ارشاد فرماتے میں که تصوف شعائر حقد اسلامیہ میں خلوص پیدا کرنے کا نام ہے۔ اگر تصوف کی سیہ تعریف کی جائے تو کمی مسلمان کو اس پر اعتراض کرنے کی جرات نہیں ہو سکتی۔"

١٩١٩ مِن أَيِكَ خَطْ مِن لَكُفَّةُ مِن :

"تصوف ہے آگر اظامی تی العل مراد ہے (اور کی منموم قرن اول میں اس ہے لیا جاتا تھا) تو کی مسلمان کو اس پر اعتراض نمیں ہو سکتا۔ ہاں جب تصوف فلسفہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور مجمی افزات کی وجہ سے نظام عالم کے حقائق اور باری تعالی کی ذات کے متعلق موشگافیاں کرکے کشفی نظریہ چیش کرتا ہے تو میری روح اس کے ظاف بعناوت کرتی ہے۔ ۱۵۱۱

حضرت مجدد نے مکتوب شارہ ۱۳۷ میں فراق اور وصال کو محسس اور پیوستن کے الفاظ سے تعبیر کرکے خواجہ مجمہ اشرف کابلی کو لکھا:

"دبعض مشائخ طریقت مستن کو پوستن پر ترجیح دیتے ہیں اور بعض دوسرے بزرگ پوستن کو مستن پر مقدم سجھتے ہیں۔ راقم کہنا ہے کہ مستن اور پوستن دونوں ایک ہی حالت میں متحقق ہوتے ہیں۔۔۔ لیکن پہلے گروہ کی نظر بلند

علامہ اقبال حضرت مجدد کے نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے تعلی طور پر مستن کو پند کرتے ہیں اور سرالوصال کی بجائے سر الفراق کے خطاب کو اپنے لیے مناسب قرار دیتے ہیں۔ یمی روی کا مسلک ہے۔ جو کہتا ہے :

آب کم جو تشکی آور برست آبجشد آبت از بالا و پت (۵۸)

مندرجہ بالا کمتوب کے حوالے سے علامہ اقبال خواجہ حسن نظامی کو لکھتے ہیں : "مصرت امام ربانی نے کمتوب میں ایک جگہ بحث کی ہے کہ محسن اچھا ہے یا پوستن- میرے نزدیک محسن عین اسلام ہے اور پیوستن رہائیت یا ایرانی نصوف

ہے اور ای کے خلاف میں صدائے احتجاج بلند کرتا ہوں۔ گذشتہ علائے اسلام بنے بھی ایما ہی کیا ہے اور اس بات کی تاریخی شمادت موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے جمعے سرالوصال کا خطاب دیا تھا تو میں نے آپ کو لکھا تھا کہ جمعے سرالفراق کما جائے۔ اس وقت میرے ذہن میں کی اقبیاز تھا جو مجدد الف ٹانی نے کیا ہے۔

ڈاکٹر بربان احمد فاروقی نے حضرت مجدد اور علامہ اقبل کے افکار میں مماثلت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ اس پر مماثلت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دونوں وحدت الوجود کو غلط ججھتے ہیں۔ اس پر تبھرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد مسعود احمد نے بجاطور پر تحریر کیا ہے کہ یہ خیال محمج نہیں، بلکہ وہ اس کی شرعی تعبیرات کو غلط سجھتے ہیں۔ (۱۰۰) علامہ اقبال کے نزدیک وحدت الوجود کی تعبیر کے نتائج کمت اسلامیہ کے حق میں انتائی خطرناک نکلے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت مجدد اور علامہ اقبال نے اس کے اثرات کو زند شیت سے تعبر کیا ہے۔

اقبال کا ایک عظیم جماد تصوف کے ان نظریات و عقائد کے ظلاف ہے جنوں نے سلمانوں میں رہائیت کو فروغ دیا۔ اقبال اسے جمیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک سلملہ نعشبندید اور سلملہ قادرید بھی اس سے محفوظ نمیں رہے۔ سید سلمان ندوی کے نام نومبر ۱۹۵ء میں تکھتے ہیں :

"خواجہ نقشیند اور مجدد سربند کی میرے دل میں بت بری عرت ہے، گر افرس ہے کہ آج سے سلملہ بھی جمیت کے رنگ میں رنگ کیا ہے۔ یک طل سلملہ قادریہ کا ہے جس میں میں خود بیت رکھتا ہوں، طالانکہ حضرت می الدین کا مقدود اسلامی تصوف کو جمیت سے پاک کرنا تھا۔" (۱۱)

حضرت سید عبدالقادر گلیانی کی تعلیمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رقم ان میں

"سلمان بھی اس رہانیت سے فی نہ سکے جس کی حقیقت سے قرآن نے انسی آگاہ کر دیا تھا اور آج وہ آب ہو کی تھی انسی آگاہ کر دیا تھا اور آج وہ آب مالانک اکابر اسلام وقا فوقا مسلمانوں کو رہائیت نور مسلمانوں پر صادق آئی ہے۔ مالانک اکابر اسلام وقا فوقا مسلمانوں کو رہائیت کے طاف متنبہ کرتے رہے۔ مثلاً بید الدوات او محمد حضرت فوف التھین فوج

سے بدعتیں ایجاد کرنے لگو جیساکہ فداوند تعالی نے گراہ قوم (میسانی) کے حق میں فرمالی ہے کہ انہوں نے رمانیت کی برعت نکالی جو ہم نے ان پر فرض نہ کی تھی۔"

جس طرح حضرت مجدد کو نفس نے فس سے بے نیاز کر دیا تھا ای طرح علامہ اقبال نے بھی اپنے افکار و نظریات میں صرف اور صرف قرآن پر انحصار کیا جیسا کہ انہوں نے کہا: ''میں اعتقادی امور میں صرف قرآن پر انحصار کرتا ہوں۔'' (۱۳۲) اقبال ایک خط میں اپنی فکری سرگذشت بیان کرتے 'ہوئے لکھتے ہیں :

"میرا فطری اور آبائی میلان تصوف کی طرف ہے اور بورپ کا فلفہ پڑھنے سے یہ میلان اور بھی تیز ہوگیا تھا کیوں کہ بورپین فلفہ یہ حیثیت مجموعی وصدت الوجود کی طرف رخ کرتا ہے، گر قرآن میں تدبر کرنے اور آریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوگیا اور میں نے محص قرآن کی خاطر اپنے قدیم خیال کو ترک کردیا۔ اس مقصد کے لیے مجھے اپنے فطری اور آبائی رجمانات کے ساتھ ایک خوفاک دافی اور قبلی جاد کرنا بڑا۔" ۱۳۰۲)

ہر مسلمان کے لیے قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں اقبال کا مندرجہ ذیل ایک شھر ہزاروں بیانات پر حاوی ہے:

گر تو می خوابی مسلمان زیستن نیست ممکن جُز بقرآن زیستن ۱۵۱

علامہ اقبال نے حضرت مجدد کی طرح جہاں سیای اور معاشرتی میدان میں اُتر کر میسویں صدی کے نازک ترین حالات میں مسلمانوں کی تاریخ ساز خدمت اُن وہاں انہوں نے غیر اسلامی نظریات کی تردید میں بھی نمایت بے باکی کے ساتھ تلم اٹھایا۔ مغربی تمذیب و تدن کے لمحدالہ رجمانات کی تیج کی میں انہوں نے کوئی کر نہ چھوڑی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمارے ندہی ادارے بالکل بے حس ہونچکے تھے، ان میں سے بعض تو کمل طور پر مغربی تمدن کے ہمنوا بن چکے تھے اور بعض اس کے فی اور سائنی طلسمات کو دکھے کر نہ صرف اپنی تاریخ بکہ دبی حقائق

ے بھی چیٹم پوٹی کر رہے تھے۔ اقبال نے علی اور محقیق انداز میں مغربی تمن کے اعراض و مقاصد کا تجزیہ کیا اور مشرق اور بالخصوص اسلام کے لیے اس کے بولناک چنگیزی چرے کو بے نقاب کر دیا۔ عالم اسلام کے لیے علامہ اقبال کی نتیجہ جون کہ اقبال دیا تھے۔ نتیب نظر قائداعظم نے بجافور پر فرایا کہ ''اس حقیقت کو میں 'جمتا ہوں کہ اقبال دنیا کے بہت بڑے سیاست دان تھے۔ انہوں نے آپ کے سانے ایک واضح اور سیح راستہ رکھ دیا جم سے بہتر دو سرا راستہ نمیں ہو سکتا۔ وہ دور عاصر میں اسلام کے بہترین شارح تھے۔ کیوں کہ اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کو کی شخص نے نہیں سمجھا۔ چھے اس امر کا فخر عاصل ہے کہ ان کی قیادت میں ایک سیان کی حیثیت سے بھے کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے زیادہ وفادار رفتی اور اسلام کا شیدائی نہیں دیکھا۔'' رہی

فکر اقبال خالصتا اسلای تحریک ہے جس کا غیر اسلامی تمذیب و تمن سے تصادم ایک لازی امر ہے۔ برصغیر میں کی تصادم سلمانوں کی بقا کا سبب اور ان کے آتھی کا ضامن ہے۔ ،

نٹیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ ِ مصطفوی ' سے شرار ہو لبی

# جوالے و حواشی

پیر روی خاک را آگیر کرد
از غبارم جلوو ها تقییر کرد
من که مستی ها ز صهبائش سخم
زندگانی از خم هایش سخم
اقبال- اسرار خودی- کلیات اقبال، لاہور ۱۹۹۰ء ص ۲۹
۲- اقبال- کمتوبات اقبال، کراچی ۱۹۵۷ ص ۱۲۱ ۳- ایعناً ص ۱۲۲
۵- اقبال- بل جربل لاہور ۱۳۱ - اقبال، بال جربرل لاہور ۱۹۲۱ ص ۱۵

١٠- اليضاً ص ٢٠١١ ٣٠٢ ٩- اقبال- تفكيل جديد الهيات اسلاميه الابور ١٩٥٨ ص ٢٩٨ ١١- اقبال، جاويد نامه، كليات مولانا اقبال، تهران ١٣٨٣ ص ٢٥٥ ١١- اقبل، بل جرل لابور ١٩٩٢ ص ٨٢ ۱۳- فیخ محمد اکرام رود کوئر لاہور ۱۹۸۶ ص ۳۲ - ۳۳ ١١٥ رود كوثر ص ١٩٠٠ بحواله منتب التواريخ جلد دوم ص ١٥٩ ۱۵- ابو الحن زید فاروقی- حضرت مجدد اور ان کے ناقدین شرقیور ص ۹۳ ۱۱- تدن بند پر اسلامی اثرات، ذاکر تارا چند، ترجمه ١١- منخب التواريخ جلد ٢ كلكته ص ٢٢٢ ١٨- ايضا ص ٢٠٥ ١٩- ايضا ص ٢٥٠ ٢٠- ايضا ص ٢١٥ ٢٠- اينا ص ٢١٩- اينا ص ٣١٥ ٢٣- اينا ص ١٣٦ ٢٥٠ - اينا ص ٢٥٦ - ١٥١ - اينا ص ٢٥٥ ٢٦- فينم محمد أكرم- رود كوثر، لايمور ١٩٨٢ء ص ٢٣٩ ٢٥- فيخ احد سربندي- كمتوبات الم احد رباني، كراچي ١٩٧٠ ص ٢٥٢ ۲۸- اینا ص ۲۱۱ ۲۹- اینا ص ۳۹۵ - ۳۹۲ ٣٠٠ ايناً ص ١٩٦٢ - ١٩١٨ - ١١٠ ايناً ص ١٣٨٧ - ٣٨٨ ٣٦- اقبال- ضرب كليم- لابور ١٩٦٣ ص ١٠ ٣٣- اقبال- اقبالنامه، حصه دوم، لابور اهوا ص ۱۹۵۱ ٣٣- اينا ص ٣٨١ - ٣٨٠ ٢٥- رود كوثر ص ٣١٩ ٣٦- فيخ احمد سربندي، كمتوبات الم رباني لابور ١٩٢٣ ص ١٦٢ ٣٤- اردو دائره المعارف اسلاميه جلد ٢ ص ١٢٤ احمد يخنخ سربندي ٣٨- فيخ احمد سربندى مكتوبات امام رباني، كراجي ص ١٨٠ ٣٩- ابيناً ص ١٨٩ ٥٠٠- اقبال- بيام مشرق، كليات اقبال، لابور ١٩٩٠ ص ١٦٦ اس- اقبال- بال جرل لابور ١٩٦٢ ص ١٦٨ - ١٢٨ ٢٠٦- ابن العرلي؛ اردو دائره المعارف اسلاميه وانشكاه بنحاب لابور جلد ٩ ص ٢٠٨٠ ٣٠٠- ابن العربي، فصوص ص ٨٨، اردو دائره المعارف اسلاميه جلد ٩ ص ١٠٩ ٣٨- ابن العربي، ترجمان الاشواق، ص ٣٩ - ٥٨ رك : اروو وائره المعارف اسلاميه، وانشكاه پنجاب جلد اص ١١١

د حقاره مبنوی معنوی اسلام آباد ۱۹۷۸ ص ۳۱

علامہ اقبال نے بھی ردی کے متعلق کی کہا کہ "معنی ا**و چوں غ**زال از سارسید" ۳۲۔ دیوان نظری نمیٹایور<sup>،</sup> شران ۱۳۳۰ ص ۱۳۳

٧٨- شيخ احمد مربندي، مكتوبات دفتر اول م ١١١ ٨٨- على الهر مريدي محويات الم رياني ص ٢٨٢ - ٢٩٢ ١٨٩ الينا ص ٣٨٠ - ٣٨٣ ٥٠ اقبل - جاديد نامه كليات اقبال البهور ص ٢٠١ ٢٠١ ۵۱- اقبل- اسرار خودی اور تصوف، مقالات اقبل لابهور ۱۹۸۸ ص ۲۰۱ ۵۲ اینا ص ص ۲۰۳ مه اینا ص ۲۲۳ ٥٥٠ عبده الف ثاني، كمتوبات الم رباني لابهور ١٩٦٨ء ص ١١٠ ۵۵- اقبل، مقالات اقبل، لابور ۱۹۸۸ ص ۲۸۹ ٥٢- اقبل- اقبالنامه- حصد اول- لابور ص ٥٣ ٥٣ ٥٥- فيخ أحمد سربندى كمتوبات المم رباني لامور ص ٣٢٣ ۵۸- روی، مثنوی معنوی ۳۳: ۳۲۱۲ ٥٩- اقبال عبله اقبال لامور ايريل ١٩٥٣ ص ٣٥ ٧٠- ذاكر محمد مسعود احمد- حضرت ميدد الف الله الدر ذاكثر محمد اقبال سيالكوث ١٩٨٠ م ۵۳ ماشيد بواله منثورات اقبل مرتبه برم اقبل لابور ص ۱۳ - اقبل اور مجدد الف ال از داکر بربان احمد فاروقی ١١- اقبل- اقبل نامه جلد اول لأبور ص يهاء ٨٨ ١٢٠ - اقبال- مقالات أقبال الهور ١٩٨٨ ص ٢٩١ ١٣٠ البيان - اقبل نبر ١٩٣٩ ص ٢٠- بحواله اقبل كائل از عبدالسلام ندوى ص ١١ ١٢٠ مكاتب اقبل - رك : سيد محمد رشيد فاضل - اقبل اور عشق رسالت آب م كراجي

> ۲۵- اقبال رموز میمودی کلیات اقبال لاہور ۱۹۹۰ م ۱۳۳۰ ۲۶- قائداعظم محمد علی جناح، مجلّہ اقبال، لاہور آکتر ۱۹۹۵ م ۹

> > ١٢٠ - اتبل- بانك درا ص ٢٢٣

# اورنگ زیب عالمگیر

اورنگ زیب عالمگیر برصغیر کی آریخ میں ایک ایبا تحمران گذرا ہے جس کی مخصیت اور کردار کے متحلق سب سے زیادہ متضاد آراء لمتی ہیں۔ بعض مورخین نے اس کی غیرمعمولی صلاحیتوں کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اس پر بھرت اعتراضات بھی کے ہیں جو عموماً ان کے قوی تعقبات کے غماز ہیں۔ انہوں نے اس کی سیاسی اور ذہبی حکست عملی کو یکم ناکام فابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

علامہ اقبال جنوں نے بر صغیر کی سائی اور تمرنی تاریخ کا نہ صرف گرا مطابعہ کیا بلکہ اپنے حیات آفریں افکار اور موثر کردار ہے اس کے رخ کو تبدیل کر دیا، نے اورنگ زیب کے ظاف چلائی گئی مہم پر عمیتی نظر ڈالی اور متعلقہ واقعات کو تاریخ کے صبح تناظر میں دیکھنے اور ان کا غیرجانبدارانہ تجزیب کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس ضمن میں اورنگ زیب کے متعلق متعدد بیانات میں اپنے خیالات کا المبار کیا۔ اقبال نے جس نقطۂ نظر ہے اورنگ زیب کے کردار کی تائید کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کے افکار اور اورنگ زیب کے کردار ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ دونوں کا طریق کار آکرچہ مختلف تھا لیکن دونوں کا نصب اعمین ایک ہی تھا اور دہ ہے کہ دونوں کا نصب اعمین ایک ہی تھا اور دہ ہے کہ دونوں کا معب اعمین ایک ہی تھا اور دہ ہے کہ دونوں کر مقبیر میں اسلامی تحریک کا ادیاء چاہتے تھے۔

سترهویں صدی میں اورنگ زیب ایک عظیم مقدر اور متعد مسلمان بادشاہ اوتے ہوئے اپنا سے فرض سجھتا تھا کہ وہ بر صغیر میں اسلامی قوانین کو نافذ کرے۔ بیویں صدی میں اقبال کے پیش نظر بھی سے حقیقت تھی کہ آگر مسلمانوں میں املائی تشخص کو قائم نہ کیا گیا تو وہ وسیع ہندہ تمن میں ایک اقلیت ہونے کی بنا پر جذب ہو جائیں گے۔ اورنگ زیب اور اقبال کے طرز عمل سے واضح ہونا ہے کہ ان کی منزل ایک بی تھی۔ چنانچہ دونوں اہل سیف و تھم نے اپنی ادی اور معنوی قوتمی ای ایک اعلیٰ مقصد کے حصول کے لئے صرف کر دیں۔ جس طرح اورنگ زیب کا عقیدہ تھا کہ شریعت کی حفاظت ششیر سے ہو عمق ہے ("الشرع تحت السیف") ای طرح اقبال کا نظریہ تھا کہ "نہ ہب قوت کے بغیر محض ایک فلفہ ہے۔" (۱)

اورنگ زیب نے برصغیر کی آریخ میں سب سے زیادہ وسیع علاقے پر ایک مطلق العنان بادشاہ کی دیثیت سے صومت کی۔ یہ علاقہ غزنی سے لے کر چانگام تک اور کشمیر سے لے کر کرنائک تک پھیلا ہوا تھا۔ لداخ اور مالا بار میں بھی ای کے نام کا خطبہ پڑھا جا تا تھا۔ اس کی سلطنت سعدر گہت، ہرش اور اشوک کی سلطنتوں سے بھی وسیع تر تھی۔ کمی صوبے کے جاکم کو یہ جرأت نہ ہو کی کہ وہ اپنی حکومت کا اعلان کرے یا گاریہ روک یا کمی طرح شرکز سے سرتابی کرے۔ (م) اورنگ زیب اعلان کرے یا اور احمد گر و کن میں خواجہ برھان الدین غریب کے پاکس اپنی وصیت کے مطابق کچی تجر میں وفن ہوا۔ (م)

علامہ اقبال لاہور ہے بخارا و سرقد تک دلوں کو اک ولولہ آزہ دے کر اور گ زیب کی تعیر کردہ دنیا کی سب سے عظیم مجد کی دیوار کے سائے میں ۱۹۳۸ء میں دفن ہوئے۔ ۱۹۳۰ء میں انی مسجد کے پہلو میں قائداعظم مجمد علی جناح کی قیادت میں دفن ہوئے۔ ۱۹۳۰ء میں انی مسجد کے پہلو میں قائداعظم مجمد علی جناح کی قیادت حتی شکل عطاکی۔ اس تاریخی قرار داد کی یاد میں ای جگد پر مینار پاکستان بنایا گیا جو شای مجد کے مینار سے تقریباً تمین سو قدم کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یہ بظاہر تعوزا سا فاصلہ برصغیر کے مسلمانوں نے بری جانفٹانی کے بعد تمین سو سال میں طے کیا۔ جس فاصلہ برصغیر کے مسلمانوں نے بری جانفٹانی کے بعد تمین سو سال میں طے کیا۔ جس مرسبز میدان میں مینار پاکستان قائم ہوا اسے اقبال پارک کا نام دیا گیا۔ لاہور میں اور نے دونوں تاریخی مسلمان مخصیتوں کے انسال فکری کی واضح علامت ہیں۔ حقیقت سے سال کی دونوں عظیم مسلمان مخصیتوں کے انسال فکری کی واضح علامت ہیں۔ حقیقت یہ کہ جو اسلامی تحریک اور نگ زیب نے چلائی تحقی دہ علامہ اقبال کی رہنمائی سے

اسيخ كمال كو پيني اور اس كا اظمار ايك آزاد اسلامي مملكت كي صورت مين بوا-اورنك زيب ير ضخيم اور جامع كتاب لكصف والا فاضل مورخ جادو ناته سركار اورنگ زیب کی اسلامی تحریک کے متعلق اپنی کتاب ناریخ اورنگ زیب کی پہلی جلد کے مقدمہ کی ابتدائی سطور میں ر قمطراز ہے کہ : "ہندوستان میں اس دور حکومت (یعنی اورنگ زیب کے عمد) میں مستقبل کے لئے یہ اسلام کی آخری تحریک تھی۔" (ا) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ندکورہ مورخ اورنگ زیب کے بعد تیموری سلطنت کی تبای و بربادی اور مسلمانوں کے سای و اخلاقی زوال کو بر صغیر میں اسلامی تحریک کے مکمل خاتمہ سے تعبیر کرتا ہے۔ حالاتکہ اورنگ زیب کے بعد شاہ ولی اللہ نے اسلامی تحریک کو این قکر و تذبر سے زندہ رکھنے کی سعی بلیغ کی۔ سلطان ٹمیو شہید نے میسور میں اسلامی مملکت کی بقا اور اسلامی سیرت کے احیاء کے لئے اپنی جان قرمان کر دی۔ اگرچہ بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت کا عظیم محل ان کی اپنی سازشوں اور کو تاہیوں کی آگ ہے جل کر خابستر ہو گیہ لیکن ای خانستر ہے ایس چنگاریاں بھی اٹھتی رہیں جنہوں نے مسلمانوں کے اضروہ دلوں میں کسی نہ کسی طرح اپنی بازیابی کے شعور کی حرارت کو محفوظ رکھا۔ علامہ اقبال کی کوششوں کا ہدف بھی "آتش رفتہ" بی کا مراغ رہا جے انہوں نے کھوئے ہوؤں کی جبتی سے جابجا تعبیر کیا

یں کہ مری غزل میں ہے آتش رفت کا مُراغ میری تمام سرگذشت کھوئے ہوؤں کی جبّح دد

انہوں نے مجھی اسے "نوائے رفتہ" کا نام بھی دیا :

"غزل سراے و نواہائے رفتہ باز آور" اور

ای کیفیت کو انہوں نے اپی زندگی کے آخری کھات تک پیش نظر رکھا اور اسے "مرود رفت" ہے بھی موسوم کیا :

"مرود رفة باز آيد كه نايد" (١)

اس طرح اسلامی تحریک کا عمل اس کے تحقق پذیر ہونے تک جدی رہا۔ اس عمل پر اورنگ زیب کے حوالے سے اقبال کے بیانات کا مطاعد اور تجربیہ ضروری ہے۔ اقبال نے ۳۰ مارچ ۱۹۱۰ء کو عطیہ بیگم کے نام خط میں لکھا: "... میں ۲۲ کو حیدر آباد سے لاہور کے لئے روانہ ہوا۔ چار ون کا

سنر ہے۔ واپس پر جمجھے حضرت عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ کے مزار فیر الوار پر بھی حاضر ہونا تھا۔ حضرت عالمگیر پر ایک ایسی وجد انگیز نظم الکھوں گا کہ اردو والوں نے آج تک نہ دیکھی ہوگی'' (۸)

مندرجہ بلا عبارت میں اقبال نے اورنگ زیب کا نام نمایت احرام سے لیا ہے۔ اس کی قبر کو مزار پر انوار کیا ہے۔ مزار پر ماضر ہونا اپنے لئے لازم قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک غیر معمولی نظم کھنے کا تمیہ کیا ہے۔ تاریخ کے اپریل ۱۹۱۰ عطیہ بیگم کو پھر خط میں کھا:

"... ایبا محسوس کرنا ہوں کسی نے میری شاعری کا گلا گھونٹ دیا ہے اور کیں محروم شخیل کر دیا گیا ہوں۔ شاید حضرت عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ پر جن کے مرقد منور کی نیس نے طال ہی میں زیارت کی معادت عاصل کی ہے میری ایک نظم ہوگی جو میرے آخری اشعار ہوں گے۔ اس نظم کا لکھنا کیں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میرا خیال ہے آگر مملل ہو گئی تو کائی عرصہ شک زندہ رہے گ۔" او

اس عبارت میں بھی اقبال نے اورنگ زیب کا صد ورجہ احرام کموظ رکھا ہے۔ وہ اس پر نظم کلکھتا اپنا فرض سیجھتے ہیں، نیز اس نظم کا لکھتا اپنا فرض سیجھتے ہیں، نیز اس نظم کے اثرات کو دریا تصوّر کرتے ہیں۔ نیاں دیکھتا ہہ ہے کہ علامہ نے وہ کوئی نظم کم کمی نیس نے وہ کوئی نظم کم کمی نیس دیکھی ہے۔ اردو والوں نے ایس نظم مجمی نیس دیکھی ہے۔ اس کا الکھتا اقبال پر فرض ہے۔ وہ اُن کے آخری اشعار ہوں گے اور دیر تک زندہ رہیں گے۔

ری سا ریدہ دیں کے اور گ ایک نظم رموز بے خودی میں ملتی ہے جس کا اورنگ زیب پر اقبل کی ایک نظم رموز بے خودی میں ملتی ہے جس کا عنوان ہے: "حکابت شیر و شہنشاہ عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ ۱۰۰ اس نظم میں انہوں نے اورنگ زیب کے کردار و افکار اور ملت اسلامیہ کے احیاء کے لئے اس کی کوشش کی تعریف کی ہے۔ نظم کے دوسرے بند میں اس کی ولیری اور شجاعت کا ذکر رکیا ہے لئین اس نظم کو پڑھنے ہے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہے وہ فیر معمول نظم نہیں جس کے کمالات کا بیان مندرجہ بالا دو خطوط میں کیا گیا ہے۔ شاید اقبال وہ نظم مملل جس کے کمالات کا بیان مندرجہ بالا دو خطوط میں کیا گیا ہے۔ شاید اقبال وہ نظم مملل نے کر سے اور صرف وہی حصد لکھ سکے جو رموز بے خودی میں موجود ہے۔ لیکن نے کر سے اور صرف وہی حصد لکھ سکے جو رموز بے خودی میں موجود ہے۔ لیکن

حقیقت یہ ہے کہ علامہ نے وہ لظم نمایت آب و آب سے کامعی- اس جیسی لظم نہ مرف اُردو والوں نے پہلے نمیں دیمی متی بلکہ فاری والوں نے بھی نمیں دیمی متی (۱۱) وہ لظم مثنوی اُمرارِ خودی اور رموز بے خودی ہے۔ یی وہ لظم ہتوی اُمرارِ خودی اور رموز بے خودی ہے۔ یی وہ لظم ہونے کا حوسلہ برمینی مسلمانوں کو بیدار کیا اور انہیں یاطل قوتوں سے متصادم ہونے کا حوسلہ دیا۔ اقبل نے امرار خودی کی تعلیمات سے مسلمانوں کو شمشیر کی طرح تند و تیز بنایا ماکہ وہ دراہ حق میں جماد کے لیے اُٹھ کھڑے ہوں۔ رموز بے خودی میں املام کے معاشرتی اور اظافی نظام حیات پر عمل پیرا ہونے کی تعلیم دی اور واضح کیا کہ املام معاشرتی اور اظافی نظام حیات پر عمل پیرا ہونے کی تعلیم دی اور واضح کیا کہ املام تی وہ دین ہے جو حیقت، مداوات اور احرام انسانی کا ضامن ہو سکتا ہے۔

آقبال جب ۱۹۰۸ء میں یورپ سے واپس آئے تو مختلف عوامل کی بنا پر ان کے ذہمن میں ایک فکری انتقاب پدا ہوا جے وہ بری شدّت سے محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بتاریخ کا جولائی ۱۹۰۹ء عطیہ بیگم کے نام ایک خط میں کھا:

"دہ خیالات جو میری روح کی گرائیوں میں ایک طونان بیا کے ہوئے ہیں عوام پر ظاہر ہوں تو پھر مجھے لقین واثن ہے کہ میری موت کے بعد میری پرستش ہوگ۔ دنیا میرے گناہوں کی پردہ پوٹی کرے گی اور مجھے اینے آنووں کا فراج عقیدت پیش کرے گی۔" اس

معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کو اپنے ان خلاطم انگیز خیالات کو پیش کرنے کے لئے کوئی واضح استعارہ نہیں فل رہا تھا۔ مارچ ۱۹۱۰ء میں اورنگ زیب کی قبر کی زیارت سے اُن کے دل و دماغ پر بہت گرے اثرات مرّتب ہوئے۔ چانچہ انہوں نے برصغیر میں ملّت اسلامیہ کے احیاء کے حوالے سے اورنگ زیب عالمگیر کو اسلامی سیرت کا عمدہ نمونہ قرار دے لیا اور اپنے خیالات کو اس کے کردار و افکار کی صراحت اور وضاحت کے ساتھ قلمبند کرنا شروع کر دیا۔ چانچہ لکھتے ہیں:

"۱۹۱۰ء میں میری اندرونی تحکش کا آیک حد تنک خاتمہ ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اپنے خیالات ظاہر کر دیتے چاہئیں، لیکن اندیشہ تھاکہ اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ بسرطال میں نے ۱۹۱۰ء میں اپنے خیالات کو تمرِنظر رکھ کر اپنی مثنوی "اسرار خودی" کلھنی شروع کر دی۔" (۱۳)

علامہ کا یہ بیان کہ اورنگ زیب پر اُن کی کامی ہوئی نظم "اُروو والوں نے
آج تک نہ دیکھی ہوگ" مدرجہ ذیل تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اُسرابہ خودی
کے بعد رموز بے خودی تھی، چنانچہ رموز بیٹودی کے متعلق ۲۷ جون ۱۹۱۵ء کو ایک
خط میں کلمتے ہیں : "جمال تک ججے معلوم ہے ملت اسلامیہ کا فلفہ اس صورت میں
اس سے پہلے بھی اسلامی جماعت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔" (۱۳) م نومبر ۱۹۱۷ء کو
ایک خط میں نہکورہ خیال کی آئمیہ کرتے ہوئے پھر کلمتے ہیں : "اور یہ کنے میں کوئی
مباخہ یا خودستائی نہیں کہ اس رنگ کی کوئی نظم یا نشر اسلامی لمزیچ میں آج تک
نہیں ککھی گئی۔" (۱۵)

رموز بیخودی کے مندرجات اورنگ زیب پر نظم کے علاوہ عمواً وہ ہیں جو ایک اسلامی ریاست کے بنیادی اصول قرار دیے جا کتے ہیں۔ فرو اور المت کے درمیان ربط وید وید حریت ساوات قرآن بحثیت آئین المت میرت رسول سائیلی ملت میرت رسول سائیلی احتیار میں ایک موضوعات کے حوالے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ۱۹۵ء می سے اقبال کے ذہن میں ایک اسلامی مملکت کا نقور قائم ہو رہا تھا جس میں وہ اسلامی قوانین کا نفاذ دیکھنا چاہتے کہ سلمانوں کو بارگاہ خداوندی سے ایک آزاد مملکت عطا ہوگی باکہ وہ اسلامی املام کے مطابق کرکھ یہ کے مطابق عزت و آبرو کی زندگی بسر کر سمیں۔ ۸ دسمبر ۱۹۱۹ء کو اپنی ہمشرہ کریم بی بی کے مطابق عزت و آبرو کی زندگی بسر کر سمیں۔ ۸ دسمبر ۱۹۱۹ء کو اپنی ہمشرہ کریم بی بی ب

"میرا عقیدہ یمی ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو نی زندگی عطا فرائے
گا اور جس قوم نے آج تک اس کے دین کی حفاظت کی ہے اس کو
زلیل و رُسوا نہ کرے گا۔ مسلمانوں کی بھترین گوار دُعا ہے، سواس سے
کام لینا چاہیے۔ ہر دقت دعا کرنا چاہیے اور نبی کریم سَنَّ تَقِیْم پر رودو بھیجنا
چاہیے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالی اس است کی دعا من لے اور اس کی
غرجی پر رحم فرائے۔ فدا کی راہ یس مجھ ہے جو پھی ہوسکا کمیں نے رکیہ
لیکن دل چاہتا ہے کہ جو پھی ہوا اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے تھا اور
زندگی تمام و کمل نی کریم سِنْتَ الله کی فدمت میں بر ہونی چاہیے تھی اور

(۱۱) رموز یے خودی کے مضافین اور مندرجہ بالا خط کی عبارات سے اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ اقبال مسلمانوں کے لیے ایک آزاد اسلام ممکنت کا تضور اور اس میں اسلامی احکام کا نفاذ پورپ سے واپسی کے بعد بی اپنے دل کی ممرائیوں میں لیے ہوئے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے منگ نے اُن کے اِس نقسور کو اور بھی مشخکم کر دیا تھا۔

رموز بے خودی میں اورنگ زیب عالمگیر پر اُن کی نظم کے پہلے بند کے اشعار درج ذیل ہیں۔ ان اشعار سے اقبال کے مرد مومن کا وہ نصور خاص طور پر طاہر ہوتا ہے جس کا مفصّل بیان اسرار خودی اور رموز بے خودی میں ماتا ہے۔

ست اعتبار دودمان م عالمكير محردون آستان ياية اسلاميان برتر ازو احرّام شرع پنیبر ' ازو ورمیان کارزار کفر و دیس ترکش ما را خدنگ آخریں مخم الحادے کہ اکبر پرورید باز اندر فطرت دارا دمید شمع دل در سینه ها روش نبود لمت ما از فساد ایمن نبود حق گزید از هند عالگیر را آن فقير صاحب شمشير را از ہے احیائے دیں مامور کرو بهر تجدید یقین مامور کرد شع دیں در محفل ما بر فروخت يرق تيغش خرمن الحاد سوخت كور ذوقال داستانها ساختد وسعت ادراک او نشاخته شعلم توحير را پردانه بود چوں ابراہیم " اندریں متحانہ بود درصف شامنشال یکتایت فقر او از قبر او پیرا ہے 🖂 ترجمہ : "اورنگ زیب عالمگیر عظیم الثان بادشاہ تھا۔ اس سے تیوری

خاندان کو خاص عزت حاصل ہوئی۔ اس کی کو ششوں سے مسلمانوں کا و قار بلند ہوا اور نی کریم سڑ تی گئی کی شریعت کو احرام طا۔ کفر اور دین کی جنگ میں وہ ہمارے ترش کا آخری تیر تھا۔ اکبر نے الحاد کا چے بویا تھا، پھر اے دارا کی فطرت میں منتقل کر دیا تھا۔ دین کی شمع سینوں میں روشن نہیں تھی جس کے نتیجہ میں ہماری ملت فقند و فساد کی وجہ سے عدم حفاظت کا شکار ہوئی۔ اللہ تعالی نے ہندوستان سے عالمگیہ کو جو کہ ایک صاحب شمیر درویش تھا انتخاب کیا۔ اسے احیائے دین کے لیے

متعین اور تجدید یقین کے لیے امور فرایا۔ اورنگ زیب کی برق شمشیر نے الحاد کے خرمن کو جلایا اور اماری محفل میں دین کی شم روشن کی۔ نافهم لوگوں نے افسانے گر لیے اور اس کی وسعت اوراک کا اندازہ نہ کیا۔ وہ شمع توحید کا پروانہ اور متحانہ ہند میں حضرت ابراہیم کی طرح تھا۔ وہ بادشاہوں میں اپنی مثل آپ ہے، اس کا فقر اس کی قبر سے نمایاں ہے۔ " ۔

اقبال اورنگ زیب کی شخصیت کے داح تو تھے بی اس کی قبر کی زیارت سے مزید متاثر ہوئے۔ عطیہ بیم کے نام دو مندرجہ بالا خطوط کے علاوہ اکبر اللہ آبادی کے نام ایک خط مورخہ کا/ دسمبر ۱۹۱۳ء میں لکھتے ہیں:

"معلوم ہوا کہ خواجہ نظای حیدر آباد سے اورنگ آباد چلے گئے۔ فُکد آباد کی زیارت مقصود ہوگی۔ میں بھی دہاں گیا تھا اور عالگیر رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضر ہوا تھا۔ میرے بڑے بھائی بھی میرے ساتھ تھے۔ کمنے گئے میں قات کے اندر نہ جاؤں گا (مزار کے کرو قات تھی) کہ میری داڑھی غیر مشروع ہے" (۱۸)

اس خط کا ایک بی جُملہ جو اقبال نے اپنے بھائی کے حوالے سے
کھھا ہے اور نگ زیب کی دینی مخصیت کے ذہنوں پر اثرات کے اظمار
کے لیے کئی دفتروں پر مادی ہے۔ جس بادشاہ کے باپ نے بے اندازہ
زر و جواہر اور بال و دولت صرف کر کے اپنے لیے تخت طاؤس اور
آج محل بنائے وہ اس سے عظیم تر سلطنت کا مالک ہوتے ہوئے بھی
اپنی وصیت کے مطابق جب ایک کچی قبر میں وفن ہو تو ائل بصیرت پر
اس کے محمرے اثرات کا مرتب ہونا ایک لازی امر ہے۔ اقبال کے ول
میں اور نگ زیب کے فاص احرام کے چش نظر ڈاکٹر مجمد عباس علی خال
میں اور نگ زیب کے فاص احرام کے چش نظر ڈاکٹر مجمد عباس علی خال
میں اور نگ زیب کے باتھ کا لکھا ہوا قرآن کریم کا نخہ جو انسیں
مولنا مجمد علی سے طل تھا اقبال کو جمیعا تو اقبال نے خط میں لکھا کہ:

"اس مقدس تحف کے لیے میں آپ کا نمایت شکر گزار ہوں، انشاء اللہ یمی نسخہ استعمال کیا کروں گا۔" (۱۹)

اقبل نے ۱۹۱۰ میں ایک خطبہ "ملت بیشا پر ایک مُرانی نظر" کے عوان سے

انگریزی زبان میں دیا جس میں انہوں نے ہندوستان میں اسلامی تحریک کے ارتقا پر نظر ڈالتے ہوئے اورنگ زیب کے متعلق تحریر فرایا :

"ان لوگوں کے نزدیک جنہوں نے عالمگیر کے حالات تاریخ بند کے مغربی شار طین کی نزدیک جنہوں نے عالمگیر کے حالات تاریخ بند استبداو، مکاری و غداری اور پولئیکل سازشوں اور منصوبوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ خلط مبحث کا خوف مائع ہے ورنہ میں متعاصرانہ تاریخ کے واقعات کی صحیح تعبیر و تقبیر سے خابت کرتا کہ عالمگیر کی پولیٹیکل زندگ کی وجوہ تحریک سراسر جائز و حق بجانب تھیں۔ اس کے حالات زندگی اور اس کے عمد کے واقعات کا بنظر انتخاد مطالعہ کرنے کے بعد مجھے بین وائق ہوگیا ہے کہ جو الزامات اس پر لگائے جاتے ہیں وہ ان واقعات متعاصرہ کی غلط تعبیر اور ان تعذبی و سابی قوتوں کی غلط نہی پر بیان جو ان دنوں سلطنت اسلام کے طول و عرض میں عمل کر رہی شخص میری رائے میں قومی سرت کا وہ اسلوب جس کا سامیہ عالمگیر کی قاصد نہیں ہو ان جون جاتے ہیں ہو ان ہوئی ہوئی سرت کا وہ اسلوب جس کا سامیہ عالمگیر کی مقصد سے ہونا چاہیے کہ اس نمونے کو ترتی دی جاتے اور سلمان ہم مقصد سے ہونا چاہیے کہ اس نمونے کو ترتی دی جاتے اور مسلمان ہم وقت اسے چیش نظر رکھیں۔" (می

اااء ہی کے زمانے میں اقبال نے اورنگ زیب کے متعلق اپنے خیالات کا مزید اظہار کرتے ہوئے اس کی عظیم فضیت اور ملت اسلامیہ کے لیے اس کے اہم کردار کے علاوہ اس کی بعض غلطیوں کی بھی نشان دہی گی۔ اقبال نے لکھا:

ادرنگ زیب کی سابی فطات بغایت ہمہ گیر تھی۔ اس ملک کی مختلف قو میتوں کو ایک عالگیر ملطنت کے تصور میں شام کر لینا اس کی زندگ کا واحد متصد تھا۔ لیکن اس سامراہی وحدت کے حصول میں اس نے غیر متزلزل عزم و ہمت کے تقاضوں کو کموظ رکھا جن کے غیر متزلزل عزم و ہمت کے تقاضوں کو کموظ رکھا جن کے بیلو کو نظرانداز کرکے اس نے ہندوستان کی منتشر ارتفا میں وقت کے بہلو کو نظرانداز کرکے اس نے ہندوستان کی منتشر اور بے ربط سابی وحدتوں کو این می زندگی میں مجتمع کر دکھانے کی وقع

ر ایک لامنای مهم شروع کر دی- جس طرح سکندر بورے ایٹیا پر بونان كو ملَّط كرنے ميں ناكام ربا اى طرح وہ بھى ہندوستان بحركو برميم اسلام کے نیچے نہ لاسکا۔ اگریز قدیم اقوام کے سابی تجربات سے پوری طرح مسلح ہو کر آیا تھا۔ اس کا مبر و تحل اور کھوے سا استقلال وہاں كامياب ربا جمال اورنگ زيب كي جلد باز فطانت محوكر كها كر ره كي تھی۔ سای فتح لازہا اتحاد کے ہم معنی نہیں، علاوہ ازیں سابقہ مسلم خاندانوں کی تاریخ نے اورنگ زیب پر یہ واضح کر دیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا اقتدار اس ملک کے باشندوں کی خیرخوای پر اتنا منحصر نہیں جیسا کہ اس کے جد اکبر نے سوچا تھا جتنا کہ بنود مکران قوم کی این طالت یر منی ہے۔ لیکن اینے گرے سای شعور کے باوجود وہ اینے اجداد کے اعمال کے سائج کو مٹانہ سکا۔ سیواجی، اورنگ زیب کے عمد کی پیداوار نمیں تھا۔ اس کا وجود ان معاشرتی اور سای عوال کا رمین منت ہے جو اکبر کی حکمت عملی سے ظہور میں آئے تھے۔ اورنگ زیب کا میای قم و ادراک صائب ہونے کے باوجود بعد از وقت ثابت ہوا۔ تاہم اس کی سای بصیرت کی اہمیت کے پیش نظر اے ہندوستان میں ملم قوميت كا باني قرار دينا عاسع - مجمع يقين واثق ب ك آئده سلیں میرے اس قول کی مبداقت کو شلیم کریں گی۔ انگریز حمرانوں میں سب ہے پہلے الدؤ کرزن نے ہندوستان میں انگلستان کے اقتدار کے بارے میں حقیقت شنای کا ثبوت دیا۔ ہندو قومیت بے جا طور یر اس کی پالیس سے منسوب کی جاتی ہے۔ زمانہ یقینا سے بنا وے گا کہ ہندو قومیت کا وجود لارڈ رین کی یالیس کا نتیجہ ہے۔ الندا یہ بات واضح ہوگئی کہ سای مقصد ادرسای ادراک می مغل فرمان روا اور انگریز حکران شنق ہیں۔ جمعے اس کی کوئی وجہ نظر نمیں آتی کہ انگریز مورخ کیوں اورنگ زیب کو مطعون کرتا ہے، جس کے سامراجی نصب انعین کی پیروی خود اس کے اہل ملک کرتے رہے ہیں، اور جس کے سیای ادراک کی وہ توثیق کریکے ہیں۔ اور تک زیب کا سای طریق کار بت تحت تھا۔ لیکن

جس عمد سے اس کی زندگی اور اس کے سابی کارنامے وابستہ ہیں اس کے نقطۂ نظرے اس طریق کار کی اظافی حشیت کو پر کھنا چاہیے۔" (m) "داراشکوہ کے متعلق اورنگ زیب کے رویتے کے بازے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقبال نے بتاریخ 18 جنوری 1917ء لکھا :

"اگر عالمگیر دارا کے معاملے میں بھی "با دشمنان مدارا" پر عمل کر آ تو ہندوستان میں شریعت اسلامیہ کی حکومت کبھی قائم نہ ہوتی۔" (۱۲) اقبال کی ذکورہ بالا عبارات میں مندرجہ ذیل نکات خاص طور پر قابل توجہ

يں:

- اورنگ زیب کی پولٹیکل زندگی کی وجوہ تحریک سراسر جائز وحق بجانب تھیں۔

۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا اقتدار اس ملک کے باشندوں کی خیرخوای پر اتنا مخصر نہیں قریمہ کر کر کر در بیٹر ہے تریک نہیں تھا کے موجود

تفاجيساكه أكبرنے سوچاتھا جتناكه خود حكمران قوم كى اپنى قوت پر بنى تھا۔

-- اورنگ زیب برصغیر میں اسلامی قومیت کا بانی ہے اور اس کا روتیہ اسلامی سرت کا نمونہ ہے اور میں ہماری تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر وہ دارا کے ساتھ یا دشمال مداراکی پالیسی پر عمل کر آتو شریعت اسلامیہ کی حکومت مجمعی قائم نہ ہوتی۔

انسانی نفسیات کے مختلف رجمانات کا دفت نظر سے تجزیہ کرتے ہوئے
اقبال نے اسرار خودی کی ایک حکایت (۲۳) کے ضمن میں اس خیال کا اظہار کیا ہے
کہ جب کوئی طاقت ور قوم اپنی قوت و شماست سے کسی کرور قوم پر مسلط ہو جاتی
ہے تو ہالآخر مغلوب قوم سے تجھنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ مقابلے کی تاب نہیں
رکھتی اور طاقت کے ذریعے غالب قوم سے نجات حاصل نہیں کرستی۔ اندریں
طالات وہ اپنی قوت تدبیر سے ایس راہیں طائل کرتی ہے جن سے غالب قوم کے دل
میں وہ اپنی وفاداری کا اعتاد پیدا کرسکے، چنانچہ وہ اسے نرم خوئی، رحمل، شائلی اور
شرافت کا درس دیتی ہے اور آہستہ بہت سے تعلیم طریقوں اور ترزی کو حربوں سے غالب قوم کے قاہرانہ اظاتی اور جابرانہ جذبات کو کمزور بنا دیتی ہے۔
غالب قوم اپنی اس کمزوری اور نری کو تہذیب کا نام وے لیتی ہے اور یمی اس کی
موت ہوتی ہے۔

ازروئے تحقیق دیکھا جائے تو اقبال کا سے نظریے برصغیر کے عالات بر بہت

صادق آ آ ہے۔ یال سلمان مجابدین نے پے در پے حملے کے۔ ساقیں صدی عیسوی میں محد بن قاسم ایک اٹھارہ سالہ نوجوان نے سندھ پر حملہ کرکے راجہ داہر کو شكست دى اور اس وسيع علاقي من اسلامي حكومت كي بنياد ركهي- كيارهوي صدى کے آغاز میں محمود غرنوی نے بے بال کو شکست دی اور پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ اس نے وشوار گزار رائے طے کرکے مندوستان پر سرہ جلے کئے اور مسلمانوں کی مجابدانہ قرت کی دھاک بٹھا دی۔ غزنوبوں کے بعد غوربوں، خلیوں، مفلقوں، لودھیوں اور مغلوں نے مسلسل حملے کئے اور محجرات، راجیو آلنہ، دکن اور بنگال سمیت ہندوستان کے دور دراز علاقے فتح کر لیے۔ اس طرح انہوں نے سارے برصغیر میں نمایت جاہ و جلال اور عظمت و شوکت کے ساتھ اپنی حکومتیں قائم کیں۔ مسلمان حملہ آوروں کی مسلسل ناخت و تاز کے نتیجہ میں ہندوستان کے باشندے میہ تشکیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ شال مغربی علاقوں سے آنے والے جنگہو اور جفائش ترک، افغان اور مغل مسلمان سپاہیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہلآخر انہوں نے مسلمانوں کی ان برمعتی ہوئی قوق کو محدود کرنے کے لیے بڑے پرتے عاقہ ایک تحریک چلائی سے ماریخ میں بھتی تحریک کے نام سے یاد رکیا جاتا ہے۔ اس تحریک کا چلانے والا بھٹ کبیر (م اماه) ایسے ندہب کا علمبروار تھا جو تمام ندہمیوں اور نسلوں کو ایک ہی رشتہ میں نسلک کر دے۔ اس نے اسلام اور کفر کے درمیان ایک راہ نکالتے ہوئے کما: "بندو مندر میں جاتے ہیں اور مسلمان مسجد میں- لیکن كبير اس جگہ جاتا ہے جمال بندو مسلم دونوں جاتے ہوں- دونوں ادیان دوشافیں

"بہندو مندر میں جاتے ہیں اور مسلمان معجد میں۔ سین لیر اس جگہ جاتا ہے جہاں بہندو مسلم دونوں جاتے ہوں۔ دونوں اویان دوشافیس ہیں اور ان کے بچ ہے ایک شاخ چھوٹی ہے جو دونوں ہے آگ نگل میں ہے۔ کبیر نے دونوں نداہب کی رسومات کو چھوڑ کر ایک بلند تر راستہ افتیار کیا۔ اگر تم کھو کہ میں مبندہ ہوں تو یہ صحیح نہیں، اور اگر کھو کہ میں مسلمان ہوں تو یہ بھی صحیح نہیں۔ میں عناصر خمسہ کا وہ مرکب جم ہوں جہاں دہ فیجی (Unknown) کارفرہا ہے۔ بالیقین کمد معظم کافی بول اور رام رحیم ہوگیا ہو۔ "موری

کیر ہندو اور سلمان دونوں سے کہنا ہے کہ خونریزی سے کریز کریں۔ معمی اور خاندانی مفاخر کو ترک کر دیں۔ ہندو اور مسلمان ایک بی خدا کی پرستش کرتے

میں۔ ایک بی باپ کی اولاد ہیں۔ ہدوؤں اور ترکوں کا ایک بی راستہ ہے۔ چاہے رام کمو چاہے فدا اس میں کوئی فرق نہیں۔

ڈاکٹر آرا چند بھگی تحریک کے اثرات پر بحث کر آ ہوا لکھتا ہے: "کبیر کے پیروان ند مب کی تعداد اتن ایمیت نمیں رکھتی جتنا کہ وہ اثر جو پنجاب، گجرات اور بنگل کیا اور دُورِ مظلمہ میں بڑھتا گیا یمان تک کہ ایک عاقل بادشاہ نے اس کے ند بب کی قدر و قیت کا اندازہ کرتے ہوئے یہ کو شش کی کہ اس کو سرکاری ند مب بنا لیا جائے۔" وہ مزید کلھتا ہے:

"شبنشاه آکبر کا دین الئی آیک آیک مطلق انعنان بادشاه کی ترنگ نه تھا جو طاقت رکھتے ہوئے یہ نہ جانا ہو کہ اس کو کس طرح استعال کیا جائے، بلکہ یہ تو ان طاقتوں کا لازی نتیجہ تھا جو سینہ ہند میں موجیں بار رہی تھیں اور کبیر جیسے انسان کی تعلیمات میں اظہار کا راستہ و هونڈ رہی تھیں۔ کو حالات اس کوشش میں آڑے آئے گر تقدیر اب بھی ای منزل کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔" اداء

"حالات آؤے آئے" نے مصنف کی مراد اورنگ زیب کی کوشش ہے جو اس نے بھلتی یا اکبری تحریک کو روئے کے لیے کی۔ ڈاکٹر آراچند ۱۹۲۲ء میں نہ کورہ عبارت کو تحریر کرتے وقت امید رکھتا تھا کہ "تقدیر اب بھی ای منزل کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔" لیکن ۱۹۳۰ء میں علامہ اقبال نے بندوستان کے اندر اسلامی سرت کے تحفظ کی خاطر ایک آزاد اسلامی مملکت کا تصور چش کرے اس کی اُمیدوں یریانی چھیردیا۔

بھتی تحریک اکبر کی حکمت عملی پر اثرانداز ہوئی۔ چنانچہ اکبر نے دین اسلام کی حیثیت اور ہویت کو منح کرنے اور ہندوستان میں اپنی سلطنت کے دوام اور اشتخام کے لیے ہندو مسلم براوری تفکیل دینے کی کوشش کی۔ اس ر بنان کے تحت اکبر نے ۱۹۲۱ء میں ہے پور کے راجہ بمارا ال کی بیٹی سے شادی کی۔ وہی آئندہ سلطنت کے وارث جمائگیر کی ماں بنی۔ راجہ کا فرزند بھگوان واس آکبری امراء میں شامل ہوا۔ اکبر نے ہندووں کی دلجوئی کے لیے جزید موقوف کر دیا اور بست می ہندوائی رماوں کو رواج دیا۔ گائے گئی کی علانیہ ممانعت کر دیا۔ امر جورج کی

پرستش کا قائل ہوگیا۔ (۲۵) محوشت کھانے سے پر ٹیز کرنے لگا۔ آگ کی تعظیم کرتا (۲۸) اکبر کے لمحدانہ طریق کار کے بارے میں بدایونی لکھتا ہے :

"اسلام کے برنکس دوسرے نداہب کے بانیوں کے تمام احکام نص قاطع تصور ہوتے تھے، لیکن المت اسلامیہ کے احکام مامعقول اور فضول سمجھے جاتے تھے اور ان کے تفکیل دینے والے بھوکے عرب، فسادی، لیرے اور مسلمان قراریاتے تھے۔ ۱۹۹،

اکبر کو دین اسلام سے مخرف کرنے والوں کے بارے میں بدایونی رقم طراز ہے: "حرامزادہ بیربر" شخ اوالفضل اور حکیم ابوالفتے نے اسے دین اسلام سے مخرف کیا چنانچہ دہ دی، نبوت اور شریعت کا مکر ہوگیا" (۵۰) فیفی نے بھی برے خلوم کے ساتھ مشورہ دیتے ہوئے اکبر سے کماکہ وہ مظیم محملند ہے، اس لیے صرف اپی عمل کے کے ساتھ مشورہ دیتے ہوئے اکبر سے کماکہ وہ محمل محمل کے کے کہ کے یر عمل کرے :

بم چېم ستاره اوج واري بم عقل پيهر موج واري څرک ره و رسم اين و آن کُن عقل آنچه بگويدت چنان کن (۳۱)

ائم نے ہندو ندہب اور ہندو تمذیب و تمن کو فروغ وینے کے لیے ایک اور مُوثر کام یہ کیا کہ ہندوؤل کی معروف کابوں کو سنکرت سے فاری میں ترجمہ کرایا باکہ ہندو اور معلمان آیک ووسرے کو بہتر سمجھ سکیں اور ان میں ندہی کیہ جتی اور تمذیبی تعاون پیدا ہوئے۔ اس خاص مقصد کے حصول کے لیے بہت کی داستانیں خواہ وہ ہندی تمدن کی ترجمان تھیں جیسا کہ سکھان بتی یا ندہب سے متعلق تھیں جیسا کہ مما معارت اور رامائن فاری میں ترجمہ کی تمکی، بداوئی ترجمہ کرتے وقت انوز بائد من الکفریات والحویات پرحمتا تھا۔ وہ ضمنا بتا ہے کہ اگر نے عظم دیا کہ مما معارت کے بہت سے فاری نیخ تیار کے جائیں اور انسی بطور تمرک تقیم کیا جائے۔ کو تکہ یہ دیوی اور دیلی سعادت کا باعث اور کاش اور اور انسال کا موجب ہیں۔ ۱۹۰۱

ہدو ندہب کی ترویج اور اسلامی شعار کی تفخیک کے متیجہ میں وربار میں

سجدہ یا زمین بوی کی رسم الاوی قرار پائی۔ ریشی لباس اور اعتدال سے شراب نوشی جاز کر دی گئے۔ تخت کے گرد گئے اور شور فیتی جھولیں بہتا کر بٹھا دیے جانے گئے۔ مرکاری مدارس میں عربی تعلیم موقوف کرنے اور علوم عقلی کے پڑھانے کا تھم ہوا۔ مشی سلل اور زروشتی عبدیں رائج کی تنئیں۔ سلام کے بجائے اللہ اکبر، بواب میں جل جالا ہی رسم جاری ہوئی۔ (۳۳) بقول بدائونی جو شخص اکبر کے وضع کردہ دین اللہ میں شامل ہوتا وہ ایک عمد نامے پر دستخط کرتا جس کے الفاظ یہ تھے: "میک فلاں ابن فلاں بہن فلاں رضا و رغبت اور قلبی لگاؤ کے ساتھ مجازی اور تقلیدی دین اسلام سے، جے میں نے این اجداد سے دیکھا اور شمنا ہے بری ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور وین اللی آئبر شاتی میں واضل ہوتا ہوں اور اظام کی چاروں شرائط لینی ترک اور وین اللی آئبر شاتی میں واضل ہوتا ہوں اور اظام کی چاروں شرائط لینی ترک

اکبر کی اس طحرانہ روش کو استوار کرنے میں اگرچہ اس کی اپنی عمل و فراست بھی کار فرما تھی، لیکن شخ ابوالفضل نے بھی کمال خلوص کے ساتھ کام کیا۔
اس مشفقانہ اور براورانہ رویتے ہے اکبر یقیناً ہندووں میں ہر دلعزیز یاوشاہ بن گیا۔
چنانچہ اے اکبر اعظم اور مغل اعظم کے القاب دیے گئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی محکوم قوم کسی دوسری قوم کو اس شرط پر اپنا حاکم نہیں بنا عتی کہ وہ نہ بی یا معاشرتی کھاظ ہے۔ اس ہے بہت قریب ہے یا اس کی عزت کرتی ہے۔ حاکم کا اصل مرابیہ اس کی طاقت ہوتی ہے اور بس۔ وسطی ایشیا کے حملہ آور مسلمان ہندوستان میں صرف اور صرف طاقت کی بنیاد پر حکومت کرتے رہے۔ نہ بی رواداری یا ساجی رشتہ داری کی بنیاد پر ہندوستان میں حکومت نہیں کر کتے ہے۔ اکبر کا یہ تصور کہ وہ ہندووں کے ساتھ نہ بی رشتہ اور ساجی رابطے قائم کرکے تیوری سلطنت کی بنیادوں۔

اکبر کو دین اسلام سے منح فی کرنے اور ہندوؤں کے قریب تر لانے میں ابوالفضل کی دانشمندانہ خدمات مسلم تھیں۔ چنانچہ وہ بلاشہ ہندوؤں میں بہت عزیز اور گرامی تھا۔ اس کے باوجود اس کا قاتل ایک ہندو شہر شکھ دیو تھا۔ ۱۹۰۲ء میں جب ایک پھلن نے جو ابوالفضل کے قتل کے منصوبے سے واقف ہوچکا تھا، اسے مختلط راستہ افتیار کرنے کو کما تو ابوالفضل نے جواب دیا : "ہندو میرے ظاف کیے لڑسکا

ب" (۲۵) ای طرح دارافکوه جو بندو پندتوں اور سیاسیوں کا دلی محب اور بندو ندب كاعظيم مفتر تما جب فكست كماكر قدهاركي طرف بماك ربا تما تو اوريك زیب نے اس کو گرفار کرنے کے لیے راجہ ہے عکھ کو ایک زیروست فرج کے ساتھ بھیجا۔ ای طرح داراشکوہ کے برے بیٹے سلیمان شکوہ کو گرفار کرکے لانے کے لیے جوں کے راجہ راج روپ کو عکم دیا ۴س امر واقعہ یہ ہے کہ یہ تمام بندو راہے بادشاہ کے تھم کی تقیل کرتے تھے۔ بادشاہ لینی طاقت ، خواہ وہ اکبر کی صورت میں ہو اور خواہ اورنگ زیب کی صورت میں- اندریں حالات یہ خیال کہ ہندو اور مسلمان کی ندہی رواداری اور تمنی رشتوں کی استواری کے تحت ہندوستان میں مل جل کر رہ کتے تھے۔ صریحاً غلط ہے۔ اس ضمن میں دیکھنا چاہیے کہ ہندوؤں نے ہندوستان کے دوسرے زاہب کے ساتھ کیا روتیہ رکھا۔ مثل کے طور پر بدھ ہندوستان میں پیرا ہوا۔ سیس اس نے اینے ذہب کا اظہار کیا۔ اس کا ذہب بندو ذہب سے زیادہ مختلف بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود ہندو اس کے جُداگانہ وجور کو اپنے ملک میں برداشت نه كريك اور اب مندوستان مي آست آست اپ اندر جذب كرايا- بده مت کو اپن تروین کے لیے ہندوستان سے باہر مشرق بعید اور وسطی ایشیا کے علاقے اللاش كرنا يراع - يى مال آج كل سكه ندب كا ب- يه بهى مندو مت ي زياده مختلف نہیں' کیکن اس کے بادجود ہندو اس کے علیحدہ وجود اور تشخیص کو نہیں دمکھ سكت ان طالت ميں يه امر قابل غور ب كه اكبر كا دين الى كيا ثمر لاسكا تا-ہندوستان میں انگریز اکبر، سے بھی بڑھ کر ہندوؤں پر مرمان تھ، لیکن کیا ہندو موارا كريكة تنے ك الكريز ان ك ملك ميں مريان ماكم كى ديثيت سے حكومت كرتے رمیں۔ فطراً کوئی قوم بھی اس حکمت عملی کو برداشت نہیں کر عتی۔ للذا آریخ کے اس تناظر میں دیکھنا جائے تو معلوم ہوگا کہ اکبر کی حکمت عملی نار عنکبوت سے زیادہ کھ دیثیت نہیں رکھتی تھی۔

اکبر نے سلطنت کے انتخام کا جو راستہ نکالا تھا وہ آئدہ نسلوں کو ایک دادی پُر فار میں لے جا رہا تھا۔ اورنگ زیب کی فطانت نے اس کو بروقت تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ای کوشش کی بنا پر اقبال نے اسے ہندوستان میں اسلامی تومیت کا بانی قرار دیا۔ لیکن ایسے مورخ کے نظانہ نظر کو کیا کما جائے جو تاریخ کو۔

صرف اپنی پند کے زاویے سے دیکھنا چاہتا ہے۔ شنط لین بول لکھتا ہے:
" یہ اورنگ زیب کا (اکبر کے) بر عکس طریق کار تھا جس نے اس
کے اجداد کا کیا کرایا ضائع کر دیا اور اپنے خاندان کے زوال کا راستہ
ہموار بنا دیا۔" (۲۵)

حقیقت ہے ہے کہ اکبر اسلام سے مخرف ہوکر سیکولر زبن کا حال بن گیا تھا اور مسلمانوں کو اپنی طرح بہدو براوری میں جذب کر دینا چاہتا تھا۔ اس لیے ہدو اور سیکولر زبن کے حال تمام متورخین اے پند کرتے ہیں اور مخل اعظم کا نام دیتے ہیں۔ جب کہ اور محل تحقیم کا نام دیتے ہیں۔ جب کہ اور مگ زیب رائخ العقیم اور بنیاد پرست مسلمان تھا جس نے اکبر کی لائہ بب حکمت عملی پر خط باطل کھینچتے ہوئے سیرت اسلامی کے احیاء کی کوشش میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔ اس لیے اقبال اے ، تخانہ بند میں مقام ابراہیم پر دیکھتے ہیں :

متعلم توحید را پروانہ بود چوں براہیم اندریں ، تخانہ بود احما

# حواشي

١- اقبانامه، حصد دوم، لابور ١٩٥١ء ص ٣٥

2- Jadunath Sarkar, History of Aurangzib- v.l, Calcatta 1912, Introduction

٣- اردو دائرة المعارف اسلامي جلد ٣٠ لابور ص ٨١

4- "Islam made its last onward movement in India in this reign." Jadunath Sarkar, History of Aurangzeh, V.I, 1921, Introduction,

۵- بال جبريل- لابور ١٩٩٢ ص ١٥٣

۲- زبور عجم، كليات اقبال ، شران ١٣٣٣ ص ١١١

۷- ارمغان حیاز، لاہور ۱۹۵۵ ص ۱۳

۸- اقبالنامه، حصه دوم، ص ۱۳۶

٩- اقبالنامه حصه دوم ص ١٣٦١

۱۰- کلیات اقبال، رموز میخودی شران ۱۳۳۸ ص ۲۱

اا- اس كے ليے ديكية "روى عفر" من معيد نفيى كا مقاله اور "ديدن وكر آموز،

شندن در آموز" مین دکتر املای ندوش کا مقدمه مطبوعه تمران

ا۔ اقبالنامہ، حصد دوم ص ۱۳۶ معرب تا میں میں فقیل میں میں

١٣- كفتار اقبال مرتبه لمحمد رفيق افضل الامور ص ٢٥٠

١١٠ مكاتيب اقبال بنام خان فحد نياز الدين خان ص ١٠

۱۵- ایناً ص ۹

١١- نشريه پاکستان سندى سنشر پنجاب يونيورشي ١٩٩٨ء

١١- كليات اقبال فارى لابور ٩٩٩٠ ص ١١٠-١١١

۱۸- اقبالنامه، حصه دوم، ص ۱۲۳

۱۹ - اقبالنامه، حصد اول، ویباچه ص ز ۱۲۵۱

٢٠- مقالات اقبال الهور ١٩٨٨ء ص ١٦٨

١١- اقبل شذرات فكر اقبل مرتبه ذا كم جاديد اقبل ترجمه ذا كم افتحار احمد صديق لابور
 ١٥٠ م ١٥٠ ا

٢١٠ مقالات اقبال مرتب سيد عبدالواجع معين لابور ص ٢١٠

-۳۳ حکایت در این معنی که سئله نفی خودی از مختمات اقوام مغلوبه بنی نوع انسان است که بد این طریق مخلی اغلاق اقوام غالبه را منعیت می سازند کرک : اسرار خودی

کلیات اقبال لاہوری، شران ۱۳۴۳ می ۴۱ کلیات اقبال لاہوری، شران ۱۳۴۳ می ۴۱

۲۳ - آرا چند واکنو تهن بند پر اسلای اثرات لابور ۱۹۹۳ ص ۲۳۵

٢٥- اييناص ٢٦ ٢٦- ايينا بس ٢٤١-٢٥

۲۷- رک : آاریخ مسلمانان پاکتان و جوارت ص ۳۲۳ ۲۵- برابونی، فتخب التواریخ ج ۴ ص ۲۵۷

٢٩- ايناص ٢١٦

٣٠- ايينة جلد ٢ ص ٢٦٢

٣١٠ - العشأ٢١١

٣- فيضى، نلد من، كانيور ١٩٠٣ ص ٣

rr- منتب التواريخ، ج r م ٣٠١-٣٢٠ تفصيل كي لي ويكفي مقاله "واستانيس" سيد

محمد أكرم تاريخ ادبيات مسلمانين بأكتان و بند الابهور ١٩٤١ جلد چهارم ص ٨٥٦

مر الرحم مارس دوبیت مستامان پاستان و جمع الابور المدان جمع بدر پادام من الماله. ۳۳- ایم فرید آبادی آریخ مسلمانان پاکستان و بعارت من ۴۸۸ فیض نے "الله اکبر" ردیف قائم کر کے ایک مفصل قصیدہ لکھا "چه عزد جلال است الله اکبر"

- - -

منخب التواريخ جله٬ ١ ص ٢٣٩

. Asad Beg's Memoirs, P. 157-159 رك : ظبور الدين احم، ابوالفضل

لاہور ۵۱۹۵ ص ۱۳۲

٢٠٠٠ آرا چند، او پانيشاد، شران ١٩١١ ص ١٨٨ بحواله سير المتاخرين از سيد غلام حسين طبالحياتى مقدمه

38- Stanley Lane Poole, Aurangzih Lahore 1975, p.8

وسور اسرار خودي، كليات اقبال فارس، لابور ١٩٩٠ ص الله



## اورنگ زیب عالمگیر

## (٢)

اورنگ زیب عالمگیر کے بارے میں اظمار خیال کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرایا : "فلط مجت کا خوف مائع ہے ورنہ میں معاصرانہ تاریخ کے واقعات کی سیح تعمیر و تغییر و تغییر کے جاہت کرتا کہ عالمگیر کی پولیٹیکل زندگی کی وجوہ تحریک سراسر جائز و حق بجانب تعمیں۔ (۱) "

اقبال کے مندرجہ بالا بیان کے چیش نظر ضروری معلوم ہو تا ہے کہ ان بیای اور تمنی عوال کا مختیق جائزہ لیا جائے جن کی بنا پر اورنگ زیب کو اکبر کی بیای تحریک سے متصادم ہونا پڑا۔ ۱۹۵۵ء میں جاپوں کے ہندوستان پر دوبارہ قابض ہونے کے بعد بعض الیی بیای و تمنی تو تمنی تو تمیں جن کی مختلف فکری جنوں نے مسلمان حکرانوں کے دینی نصب انعین کو مبہم کر دیا۔ ان مختلف قوتوں نے اکبر کو ایک مقدر اور مطلق انعنان بادشاہ بنا دیا اور وہ اس حقیقت کو بھول گیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود صرف اُن کے عسکری غلبہ اور اسلامی تشخیص کا مربون منت میں مسلمانوں کا وجود صرف اُن کے عسکری غلبہ اور اسلامی تشخیص کا مربون منت کی بنیادی اجمیت کا احساس دلانے میں ناکام رہے جس کا متبجہ سے نکا کہ وہ اپنی کی بنیادی اجمیت کا احساس دلانے میں ناکام رہے جس کا متبجہ سے نکا کہ وہ اپنی مسلمانت کے احتمام کے لئے ایسی تمرنی اور ندہی قوتوں کا سارا لینے نگا جو فی الواقع محجود ماضداد خصیں۔

177

لین بول کے بیان کے مطابق: "وہ ایک قوی قدمب کی مدو سے ایک قوی مسلطنت تھیں دوسے ایک قوی سلطنت تھیں دینے کا فراہشند ہوا (م) " لیکن اس فراہش کا حصول جماں نامکن تھا وہاں برمنیر کے مسلمانوں کے لئے کی طرح بھی منید نہ تھا۔ بقول اشتیاق حمین قریش : "حکومت میں ہندوؤں کو مسلمانوں کے مساوی ورجہ دے کر مسلم غلبے کے لئے ایک دینے بیدا کرنا بہت بری غلطی تھی۔ (م) "

ا كبر نے جمال ذہب اور اوب كے حوالے سے بندو معاشرتى اقدار كى ترويج اور اشاعت کی ہر ممکن کو حشش کی وہاں اس نے مسلمان تیوری خاندان کو بھی ہندو غاندانوں سے مسلک کرنے کے لئے متعدد اقدامات کئے۔ چنانچہ خود اکبر کا جانشین شزادہ سلیم (جمائکیر) ۱۵۹۹ء میں راجہ بمارال کی بٹی اور بھگوان داس کی بمن کے بطن سے پیدا ہوا۔ اکبر نے ہندو سلج کو مزید ابنانے کے لئے سلیم کی پہلی شاوی ۱۵۸۵ء میں راجہ بھگوان واس کی اڑکی اور راجہ مان عکھ کی بمن ماں بائی سے کی۔ (۱۳) سلیم کی دوسری شادی کلیان مل کے لڑکے رائے محکھ مہتھ کی بیٹی ہے گی۔ (۵) اس نے سلیم کی تیری شادی موٹا راجہ اودے سکھ کی لاکی مجکت سائیں ہے کی جس کے بطن سے ۱۵۹۱ء میں شنزادہ خرم پدیا ہوا جو شاہ جمان کے نام سے جماتگیر کا جانشین بنا- ہندو خاندان میں سلیم کی چوتھی شادی راجہ سمیشو داس رامحور کی اوک كرم ى سے بوئى- پانچيں شادى المهور كے علاقہ كے ايك راجہ دريا بلماس كى الركى سے ہوئی۔ ہندو فاندان میں چھٹی شادی جیسلمیر کے راول معیم کی الرکی ہے ہوئی جس کا خطاب محل میں آنے کے بغد ملکہ جمال ہوا۔ دا جما تگیر کی ساؤیں شاوی اس کے چوشے سال جلوس میں رام چند بندیلہ کی لڑی سے ہوئی۔ (۱) سلیم کی یہ بیشتر شادیاں اس کے عالم شاہزادگ میں اکبر نے اپنی خواہش اور صوابرید کے مطابق کیں۔ ان رشتوں میں سلیم کی این مرضی کا خاص عمل وظل نہیں تھا۔

ان متعدد ہندو رشتوں سے واضح ہوتا ہے کہ شاتی خاندان میں ہندووں کا اثر و نفوذ کس تدر بردھ رہا تھا۔ (۸) اکبر کی اس محلت عملی سے ہندو سلفتی نظام میں اشتے متحکم ہو گئے کہ ان کے ذہنوں سے تحکوم یا مغتوح قوم ہونے کا تصور جاتا رہا۔ مخلوط تدن کا بے طریق کار مسلمانوں کے مفاد میں نہ تھا۔ اصولاً بیہ ان کی کروری کا رائد تھا۔ چانچہ جب جما تمیر نے اکبر کے وزیر اعظم ابوالفعشل کو قمل کرنا چاہا تو اس

کے لئے ہندو راجہ نر محکمہ ویو کی مدد حاصل کی- اس نے ابوالفضل کے لوئے ہوئے خزانے سے ستر ا میں جمانگیر کی اجازت سے ایک بت برا مندر تعیر کیا۔ جمانگیر کے دُور میں صرف بنارس میں 24 نئے بت خانے تغییر ہوئے۔ (۱) اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلامی ضوابط کی رُو سے ہندوؤں کو بت خالانے تقیر کرنے کی اجازت نہیں دی جا عتی تھی، بلکہ اس سے ان کے عزائم بدلنے شروع ہو گئے۔ چنانچہ بی ہندو اس قدر دلیر ہو گئے کہ انہوں نے مسلمانوں پر برملا ظلم کرنا شروع کیا۔ وہ جبرا مسلمان عورتوں ے شادی کرتے اور مساجد کو مسمار کر کے انہیں اپنی عمارتوں میں داخل کرتے۔ (۱۰) جمائلیر کے دور میں میخ احمد سر بندی کی احیائے اسلام کی تحریب دراصل ای بندو غلے کے خلاف صدائے احتجاج تھی۔ اس سے بکثرت مسلمان امراء اثر یذر ہوئے اور انہوں نے سلطنت میں ہندوؤں کے برجے ہوئے زور کو کم کرنے کی کوششیں شروع کیں۔ چنانچہ شاہ جمان کے وور میں ایک رد عمل شروع ہوا۔ اگرچہ شاہ جمان کی ماں اور دادی دونوں راجیوت تھیں اور بقول جادو ناتھ سرکار شاہ جمان تین چوتھائی ہندوستانی تھا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ال کے خلاف ای انداز میں اقدام کیا۔ بقول عبدالحمید لاہوری : ''شابنشاہ دین بناہ فرمود ند که چه بنارس و چه دیگر محال ممالک محروسه، هر جا بت خانه احداث یافته باشد آن را بر اندازند- در این دلا از عرضداشت وقائع نگار صوبه الله آباد معرض گشت که مفتاد و شش بت خانه در خطهٔ بنارس بخاک برابر شد" (۱۱)

۱۹۳۳ء میں شاہ جہان نے ان مندروں کے انہدام کا تھم دیا جو پہلے دُور میں خصوصاً بنارس میں بیننے شروع ہوئے تھے۔ نئے مندروں کی تقییر اور فرِانوں کی مرمت بھی ممنوع قراریائی۔ ۳۱)

الالا میں باہی شاہ جمان نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں باہی شاہ یا کرنا بھی ممنوع قرار دیا نیز اس نے ہندوؤں کو اپنا مخصوص لباس بہننے کی تاکید کی۔ مسلمانوں کے قبرستانوں کے نزدیک متی کرنے ہے منع کیا۔ شراب کی خرید و قروخت بھی بند کی۔ شاہمان ایک سلیم المزاج، فن دوست اور شریفانہ جذبات رکھنے والا بادشاہ تھا۔ بالعوم اس کے مزاج میں شامشکی موجود تھی۔ ۱۳۱۱ لیکن اس کا بردا جیا داراشکوہ ہندوستان میں اکبرکی الحادی تحریک کا سب سے بردا مفتر اور مبلغ بن کر اُنفاد اس کے ہندوستان میں اکبر کی الحادی تحریک کا سب سے بردا مفتر اور مبلغ بن کر اُنفاد اس کے ہندوستان میں اکبر کی الحادی تحریک کا سب سے بردا مفتر اور مبلغ بن کر اُنفاد اس کے

رویے سے نہ صرف تیوری خاندان کے لئے مشکلات پیدا ہوئیں، بلکہ اس نے دین اسلام کی ایک ایس تعبیر ڈیش کر کے جو مسلمانوں کے کمی تشخص کو ختم کرنے کے لئے تھی، لامتای سائل کھڑے کردیئے۔

وارا اگرچہ صوفی منش کہ اللہ تھا اور اس نے سفیت الاولیاء اور سکیت الاولیاء بیبی کتابیں تفیق کی تقییں کی ختیت سے کہ وہ دین اسلام کو نہ سجھ سکا چنانچہ اس نے اسلام کو ہندو ندہب کے ساتھ مخلوط کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لئے اس نے ۱۵ءء میں ایک کتاب بعثوان "جُمِع الجمِرِن" تفیقف کی۔ اس وقت کے لئے اس کی عمر بیالیس سال تھی اور نداہب کے بارے میں ود اپنی استعداد کے مطابق کافی مطابق کافی مطابق کے نا ہوا لکھتا ہے :

"بیر تعریف اس خداکی جس نے کفر و اسلام کی دو زلفوں کو جو کہ ایک دوسرے کا نقطۂ مقابل ہیں این بے مشل و بے نظیر کے ایک دوسرے کا فامر کیا اور ان میں سے کمی ایک کو اینے چرے کا

. كفر و اسلام در ربش بويان وحد ة لا شريك له كويان (۵)

اس کے بعد دارا رقطراز ہے کہ "میں نے حقیقت الحقایق دریافت کر لینے کے بعد ہندو قوم کے بعض خدا رسیدہ بزرگوں کی صحبت سے استفادہ کیا۔ شافت می میں سوائے لفظی اختلاف کے اور کوئی فرق نظر نہ آیا۔ چنانچہ میں نے فریقین کے الوال میں مطابقت پیدا کی۔" ۱۳۱

رارا نے ہندو ندہب کی تقدیق اور ترویج کے کام کو جاری رکھتے ہوئے
اوپشد کا ترجہ ۱۷۵ء میں لینی اپنی موت ہے دو سال قبل شکرت سے فاری زبان
میں کیا۔ یہ ترجمہ اس نے ہندو جوگیوں اور شیاسیوں کی عدد سے وریائے جمنا کے
کنارے تم بدھ (Nigamhodh) کے مقام پر کیا جمال ہندو اپنے مردے جلاتے
ہیں۔ ۱۵، اس نے اوپشد کے ترجمہ کو "بر آکبر" سے موسوم کیا۔ دارا نے اوپشد کو
ام الگتاب قرار دیتے ہوئے لکھا کہ قرآن کریم اوپشد کی میں ہے۔ اس کے الفاظ
حسب ذیل ہیں:

"ازین خلاصہ کتاب قدیم کہ دینک و شبہ اولین کتب عادی و سر چشمہ توحید است و قدیم است۔ رائگر اقرآن کریم فی کتاب کنوں۔ لایسمسسه الا المصطهرون- تسزیل من رب المعالمسین۔ یعنی قرآن کریم ورکتاب است کہ آن کتاب نبانی است۔ او را درک نمی کند گردلی کہ مطریاتند و نازل شدہ از پروردگار عالم..." (۱۸)

دارا زکورہ عبارت میں اوپنشد کو سب سے پہلی آسانی کتاب اور سرچشمہ توحید قرار دیتا ہے۔ نیز یہ کہ قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے۔ دارا کے مطابق بالتحقيق كتاب كمنون مي اوپنشد ب- علائك زبور ورات اور انجيل خداك نازل كرده کتابیں ہیں جو حضرت واؤو، حضرت مویٰ اور حضرت عینی پر نازل ہو کیں۔ ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کتابوں کو جن کا بنیادی موضوع توحیر تھا قرآن کریم کے نزول کے بعد منسوخ قرار دے دیا۔ ای طرح بیت المقدس سے جو انجیائے بی امرائیل کا قبلہ رہا اور ایک عرصه تک مسلمانون کا بھی قبلہ رہا اپنا رخ چیر لیا اور کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا۔ اس سے مراد مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کا اظہار تھا باکہ وہ دوسری قوموں ہے متاز ہو کر رہیں اور کئی طرح بھی ان میں جذب نہ ہو جائیں۔ اس حوالے ے دارا کے نظریات نہ صرف غیر اسلامی تھے بلکہ مت کے وجود پر ایک ضرب كارى كا حكم ركعت مصل وه قادريه سلسلد من بيت تقا- حضرت ميال مير اور ملّا ثاه بدخشی جیسے صوفیہ کی صحبتوں سے مستفید بھی ہوا تھا، اس کے باوجود اس کا ذہن ہندو نہ ہب اور اسلام کی ناممکن آمیزش کی کوشش میں کھو گیا۔ ہندو نہ ہب کے جن علوم کا اس نے مطالعہ کمیا تھا اور جس سنج توحید کا کشف اسے ہوا تھا وہ یہاں کے سلے مسلمانوں سے مخفی نہ تھے۔

تقریباً چھے سو سال پیشتر ابوریحان البیرونی (متونی ۱۹۳۸) بندوستان میں رہ کر ہندو ندہب اور دیگر علوم کا دیتی مطابعہ کر چکا تھا اور ان مطالب کے تجربہ پر مبنی ایک عمدہ کتاب "تحقیق ماللہند" کے نام ہے تصنیف کر چکا تھا۔ اس نے دارا کے باکل برعکس نتیجہ افذ کرتے ہوئے کلھا کہ :

"وین میں ہندو ہم سے کلی مغارب رکھتے ہیں، نہ ہم کس ایس چیز

کا اقرار کرتے ہیں جو ان کے یمال مانی جاتی ہے اور نہ وہ مارے یمال کی چرکو تنگیم کرتے ہیں اور

البیرونی نے مزید ہندووک کی وہنیت کا تجزیبہ کرتے ہوئے لکھا کہ:

"محاقت ایک ایس بیاری ہے جس کا کوئی علاج نمیں۔ ان لوگوں کا
اعتقاد یہ ہے کہ ملک ہے تو ان کا ملک انسان ہیں تو ان کی قوم کے
اعتقاد یہ ہے کہ ملک ہے تو ان کا ملک انسان ہیں تو ان کی قوم کے
لوگ، بادشاہ ہیں تو ان کے بادشاہ وین ہے تو وی جو ان کا غراب ہے
اور علم ہے تو وہ جو ان کے باس ہے۔ اس لئے یہ لوگ بہت تعلی
کرتے ہیں اور جو تھوڑا ما علم ان کے پاس ہے اس کو بہت ججھتے ہیں
اور خود پندی میں جٹلا ہو کر جائل رہ جاتے ہیں۔ جو پکھ یہ جانتے ہیں
اس کو بتلانے میں جنل ہو کر جائل رہ جاتے ہیں۔ جو پکھ یہ جانتے ہیں
اس کو بتلانے میں جنل کرنا اور غیر قوم والے تو درکنار خود اپنی قوم کے
ناائل لوگوں سے بھی شدت کے ساتھ چھپانا ان کی سرشت میں واضل

البرونی کی طرح حضرت علی جویری نے بھی ہندووں کو ندہب اور تمان کے لاظ سے "عاض" قرار دیتے ہوئے کہا کہ: "من درمیان نابنساں گرفار شدہ بودم" الله شخ احمد سر ہندی نے جو دارا کے عمد سے بہت قریب سے کفر و اسلام اور رام و رضن کے لاشائی فاصلوں کو بیان کرتے ہوئے ایک دنیا کی آنکسیں روش کر دیں۔ شخ احمد مر ہندی ایک ایسی فخصیت سے کہ اقبال کے زودیک نطشے بھی ان سے توجد سے سکتا تھا۔ (بن) وارا کے مقاصد کچھ اور سے۔ ہندو ندہب کی طرف وارا کے متوجہ ہوئے ڈاکٹر آبار چند ایک وجہ سے بیان کرنا ہے کہ: "عمد شزادگی میں دارا شکوہ نے جو عکری کارروائیاں کیں ان میں وہ کی لیافت کا ہوت نہ دے ساتھ قد مار پر چرهائی کی کی لیون ان میں وہ میں لیافت کا ہوت ان ناایلی کا جوت دیا۔ وہ جنگی کارروائیاں کی بجائے دعا میں اور تعویذ کرانے لگا۔ ابی خات دیا بی تو بازہ پر احماد نہ تھا لذا اس نے ہندو نہ بس کی تصدیق کر کے ہندودی اسے اپنی قوت بازہ پر احماد نہ تھا لذا اس نے ہندو نہ بس کی تصدیق کر کے ہندودی کی جدر دیاں ماصل کرنے کی کوشش کی۔ لین وہ اور تک زیب کے برعس مسلمان کی جو میا۔ تیت نشنی کی خوف ناک جنگ کا اصل سب

مجی وارا کا خود غرضی پر مجی وہ روتیہ تھا جس کا اظمار اس نے اپنے بھائیوں کے ظاف کیا۔ جنگ کا آغاز اورنگ زیب نے نہیں رکیا تھا جیسا کہ بعض آریخی کابوں حی کی اردو واڑ ۃ المعارف اسلامی میں بھی لکھا ہے کہ : "اے ۱۹۷۵ء میں شاہجمان کی خرابی صحت کی خبریا کر اورنگ زیب نے بعاوت کر دی (۱۳۳) " حقیقت ہیہ ہے کہ شاہجمان کی خرابی محت ہے اورنگ زیب نے بعاوت نہیں کی تھی، بلکہ داراشکوہ نے باغیانہ روتیہ افقیار کر لیا تھا۔ شاہجمان نے بیٹوں میں ہے کسی آلیہ کو بھی اپنا ولی عمر مقرر نہیں رکیا تھا اور نہ ہی تیموری خاندان میں اس کی روایت تھی۔ البتہ وہ اوراکو سب سے زیادہ عزیز رکھتا تھا جو سامی بصیرت اور عسکری صلاحیت سے تقریباً محروم تھا۔ شاہجمان دارا کے برعس اورنگ زیب کو پند نہیں کرتا تھا۔ دارا شکوہ بہ ۱۹۲۱ء میں قدھار کی مہم سے ناکام واپس آیا تو شاہجمان نے اسے پہلے سے زیادہ امور سلطنت میں اپنا شریک بنایا اور ساٹھ ہزاری اور چاپس ہزاری کا اعلیٰ معیب عطاکیا وہ من اپنا شریک بنایا اور ساٹھ ہزاری اور چاپس ہزاری کا اعلیٰ معیب عطاکیا وہ من کی مجب نے اس کی قرت فیصلہ کو ختم کر دیا تھا۔ چنانچہ اس نے تعل معیب خوت بو بیکے سے شعب عطاکیا وہ میں گا کہ کی قرت فیصلہ کو ختم کر دیا تھا۔ چنانچہ اس نے تعل معیب خوت بو بیکے اسے بیا خور نہ جیانی اس کے قابل معیب نے اس کی قرت فیصلہ کو ختم کر دیا تھا۔ چنانچہ اس نے تعل ایس جیانچہ اس نے تعل معیب نے اس کی قبال دیا ہو کیکے ایس نے اور بیا ہے بیانچہ اس کے قابل معیب نے بر اختصار کیا جو نہ جنگ کے اصول جان تھا اور نہ صلح کے۔ ۲۰۱

قد هار کی مهم میں جب اورنگ زیب ناکام ہوا تو شاجمان نے اسے طنز آمیز الفاظ میں کماکہ اس انجام کے ساتھ قلعہ بھی ہاتھ نہ آیا:

"بیار عجب نمود که باہنین سر انجام قلعہ بدست نیا ما المامین نے اورنگ زیب کو قدهار سے دکن میں مامور کرتے وقت پحر از راہ طفر لکھا: "اگر آن مرید والیت دکن را ہم آبادال تواند کرد خوب است" لینی اگر تو دکن بی آباد کر لے تو بری بات ہے۔ اختلافات کی ایک وجہ دکن کی جاگیری بھی تھیں۔ (۱۸) اورنگ زیب کی حفار شات آباد کاری کی مشکلات بہت زیادہ تھیں۔ (۱۸) اورنگ زیب کی حفار شات بھی عموا ناصطور ہوتی تھیں۔ اس سے کشیدگی اور برھی۔ (۱۶) پحر اس کے بعض الجھے ملازمین کو دکن سے بلا کر دارالسلطنت میں اعلیٰ عمدول کی بامور کیا جانے لگا ماکہ اس کا نظام کرور ہو جائے۔ ان معاملات میں دارا دربردہ کام کر رہا تھا۔ (۱۰) اس عشمن میں اورنگ زیب نے اپنی دارا دربردہ کام کر رہا تھا۔ (۱۰) اس عشمن میں اورنگ زیب نے اپنی

بمن جهال آراکو لکھا کہ برے بھائی صاحب جو میرے ساتھ مریانیاں فرما رہے ہیں وہ والد صاحب سے بوشیدہ نہیں: "دریں ولا وارا بھائی جو کہ مریانی سرشار فاص ایشال کہ برایں مرد حضرت دارند، برضمیر منیر بیر وعمیر بویدا ست" (۲۰)

شاہبان کے تھم سے اورنگ زیب نے گولکنڈہ پر فوتی کارروائی کی لیکن لڑائی ختم ہونے پر تھم دیا کہ نقد اور جس ہو کچھ حاصل ہوا ہے وہ خزانہ عامرہ میں داخل کیا جائے۔ اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ اورنگ زیب بیس لاکھ روپیہ کا مقروض ہو گیا۔ چنائیمہ اس نے ایک فط میں تحریر کیا:

"هرچه تا حال به همه جه و اصل شده بود، داخل نزانه عاموه دولت آباد گردیده- فکر ادای قرض و طلب سپاه وغیره که قریب بست لک روپیه است بغایت وشوار می نماید-" (۳۲)

۱۹۵۷ء میں شاہبان بیار ہوا کیکن داراشکوہ نے باپ کی بیاری کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے بھائیوں کے درباری وکیوں کو نظر بند کر دیا اور بنگل گرات اور دکن کو جانے والے رائے مسدود کر دے۔ (۲۳) ان طالات میں شاہ شجاع نے بنگال میں اپنی بادشان کا اعلان کر دیا۔ مراد بخش نے ایک خط میں اورنگ زیب کو کھا کہ لمحد دارا نے والد صاحب کو مسلوب الافتیار کر کے قیدی بنا لیا ہے اور بھائی شجاع کے خلاف فوج کئی کر دی ہے۔ وہ ہمیں جاہ کرنے پر محملا ہوا ہے۔ لاذا ہم چل کر والد صاحب کو دست تصرف سے رہا کرائمین :

"یقین حاصل است که حضرت اعلی را مطلق افقیار نمانده و آن حضرت را لمحد البته بتید خویش در آورده است که انواج برسر بعائی جیو شجاع رفته و در پئے برہم زدن ماہاست - " (۳۲) مراد نے دارا کو بھی لکھاکہ واہ خلف الصدق! باپ کو قید کر لیا ہے اور بھائی صاحب کو مارنے پر کمریستہ ہو... جنگ کے لئے تیار ہو جاد - مراد کے الفاظ ہیں :

"زبے خلف الصدق سعادت مند که پدر عالی قدر را بقید در آورده ٔ برادر بجان برابر رابسان وشمن جانی کر بجان ستانی بست... آمادهٔ بنگ باشید-" (۳۵)

دارا نے اپنے بیٹے سلیمان شکوہ کو جے اس نے شجاع کے ظاف جنگ کے لئے بھیجا تھا خط لکھا کہ وہ شجاع کا کام جلد تمام کر کے واپس پہنچے۔ کیونکہ مراد بخش الرنے کے لئے آ رہا ہے:

" آن قرة العين سلطنت به اسرع اوقات كار محمد شجاع بهر گونه به اتمام رسا نيده خود را بزودي در اسنجا رساند-" (۱۳۷)

وارا کا منعوبہ یہ تھا کہ پہلے مراد بخش اور شجاع کو گیلا جائے ، پھر اورنگ زیب بر فوج کٹی کی جائے۔ چونکہ دارا اورنگ زیب سے زیادہ خطرہ محسوس کر ہا تھا، لاذا اس نے اورنگ زیب کو کمزور کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڈی۔ (سان مالات میں اورنگ زیب کے لئے اس کے سواکوئی دوسری راہ نہ تھی کہ وہ بھی جنگ کی آگ میں کود بڑے۔

مندرجہ بالا خطوط کی عبارات ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنگ کی آگ دراصل دارا نے لگائی تھی جس کے خوفناک شعلے ہر طرف بحراک اُشے۔ اپنے بھائی شجاع کا کام تمام کرنے کے ادکام بھی سب سے پہلے دارا نے ہی صادر کئے تئے۔ چونکہ دارا کو اس کے بھائی علفتی حریف ہونے کے علاوہ ذہبی طور پر بھی کھد تصور کرتے تئے۔ کرتے تئے، للذا وہ اس کے خلاف جنگ کو دین اسلام کی اعانت قرار دیتے تئے۔ مراد بخش نے اورنگ زیب کو کھا:

"چوں نیت اداد و اعانت دین محمدی است صلی اللہ علیہ وآنہ وسلم، یقین میدائیم کہ فتح و نصرت غیبی و جنود اللی با ما است، خاصہ وقعے کہ ہم شنق باشیم۔" (۲۸)

مراد نے اورنگ زیب کو ایک خط میں مزید لکھا کہ جب ملحد (وارا) کسی ایک بھائی کے خلاف اقدام کرے تو دو سرے مدد کریں :

"مرگاه لمحد به یکے از براوران بیچد دیگران امداد کنند دراین وقت او افواج را به طرف گرای برادر عالی قدر فرستاده-" ۱۳۰ مراد بخش نے اورنگ زیب کے نام ایک خط میں دارا کو "رئیس الملاحدہ" بھی لکھا۔

(r~+)

دارا نے شجاع کے خلاف جے عگھ اور اپنے بیٹے سلیمان شکوہ کو شاہی افواج

دے کر بھیجا۔ جنوری ۱۹۵۸ء میں بنارس کے قریب جنگ ہوئی جس میں شجاع کو شکست ہوئی۔ ای دوران مراد بخش نے بھی اپنی یادشان کا اعلان کر ویا اور اور نگ زیب سے مسلسل رابطہ قائم کیا جو مخاط انداز افتیار کئے ہوئے تھا۔ اپریل ۱۹۵۸ء میں دھرمٹ کے مقام پر دارا کی شای افراج اور اورنگ زیب اور مراد بخش کے لاکروں میں جنگ ہوئی۔ اس میں راجہ جمونت عظمہ دارا کی طرف سے لڑا اور زخی ہو کر میں جنگ گیا۔ دارا کو شکست ہوئی، لیکن وہ بھر جنگ کے لئے تیار ہوا۔ اے اپنے جنگی وسائل اور شای افواج کی کثرت پر بہت اعماد تھا۔ می ۱۹۵۸ء میں آگرہ سے بھم فاصلے پر سو گذرہ کے مقام پر خوفاک جنگ ہوئی، دارا کو قبی طرح شکست ہوئی۔

(۱۳

اورنگ زیب کی جنگ بنیادی طور پر ایک نظریہ کے تحفظ کے لئے تھی۔ الندا وہ جذبہ جہاد ہے لا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کا ہمر قیت پر احرام کرتا تھا لیکن وارا کے الحاد اور کمی تشخیص کے لئے اس کے خطرناک عزائم کو ہرگز برداشت نہیں کرتا تھا۔ شاہجہان نے اورنگ زیب کو قلعہ میں بلا کر آھے ختم کرنے کا منصوبہ بھی بمایا جو اس کے خط سے معلوم ہو گیا جس میں اس نے لکھا کہ وارا شکوہ شاہجہان آباد سے تط سے مبلوم ہو گیا جس میں اس نے لکھا کہ وارا شکوہ شاہجہان آباد سے آگے نہ بڑھے۔ بابدوات میم کا فیصلہ کئے دیتے ہیں:

"دارا شکوه در شاجهان آباد ثبات قدم ورزد کی فراند و لفکر در آن جا نیست - زینهار از آنجا پیشتر میکذرد که ما بدولت مهم را در این جا فیمل می فرمائیم - ۲۰۱۱)

اس مازش کے انگشاف کے بعد جون ۱۸۵۸ء میں اورنگ زیب نے قلعہ آگرہ پر مستقل پہرہ بٹھا دیا جس سے شابجہان عملاً معزول ہو گیا اور بقول لین پول جو جال اس نے اپنے بیٹے کے لئے بچھایا تھا خود بی اس میں پھٹس گیا۔ (۲۳)

واقعات کے اس تناظر میں دیکھا جائے تو جنگ و بعدال کا ایک باعث اپنے بینوں کے حق میں شابجمان کا فیر منطقانہ روئیہ بھی تھا۔ شابجمان اپنے اس بیٹے کو جاہتا تھا جو شاید سب سے زیادہ کمزور اور خود پند تھا نیز اس نے شرع اسلامی سے بث کر ایک ایسی راہ افقیار کر رکمی تھی جو ملک و ملت کو تبای کے گڑھے میں چھیئنے والی تھی۔ اس حقیقت کی مزید وضاحت اورنگ زیب کے ان خطوط سے ہوتی ہے جو

اس نے ذکورہ بنگ کے بعد شاہبان کو تحریر کئے۔ مندرجہ ذیل خط میں اورنگ زیب نے شاہبان کو لکھا کہ آپ اس مرید کو گنامگار قرار دیتے ہیں، لیکن آپ دین و ملّت کی مصلحت کو نظر انداز کرتے ہوئے شاہزادہ فرعون منش کو بردے کار لانا چاہتے تھے:

"از آنجاکه اعلیٰ حضرت این حمید را گناهگار قرار داده و از فرط تصب نظر به مصلحت دینی و ملکی مینداخته خلاش آن داشتد که شاهرادهٔ فرعون منش دیگر بار به عرصه آمده چره افروز الحاد شود" (۳۳)

اور نگ زیب نے شاہمان کو مزید لکھا کہ اگر دارا کے عزائم آپ کی حمائت سے بروئے کار آ جاتے تو دنیا کفر سے تاریک ہو جاتی :

"اگر محمایت آخضرت اندیشه آن بد کیش از قوت به نعل می آمه" عالم از ظلمت کفر و عدوان تاریک گشته کار شرع شریف از رونق می افاه" (۵م)

اورنگ زیب نے شاہبیان کو خدا کی قتم اٹھا کر لکھا کہ وہ کی بغاوت کے اوادے سے ادھر نہیں آیا تھا۔ چونکہ دارا نے آپ کی بیاری کے دوران افتیارات سب کر لئے تھے اور کفر و الحاد کے پرچم بلند کر دئے تھے للذا میں اس کو ردکنے کے لئے ادھر آیا اس کا بید خط قابل طاحظہ ہے :

"مقصود این مرید از نهفت به صوب اکبر آباد، ارادهٔ معنی و خروج با بادشاه اسلام نبود و عالم السر و الجفیات گواه است که این ناصواب غیر مشروع اصلهٔ قطعاً بر این شمیر نه گشته بلکه چون در اوان یکاری افتیار از دست اطلیحفرت رفته و بادشابرادهٔ کلال که رشکه از مسلمانی نداشت، قوت و استقلال تمام پیدا کرده... درائت کفر و الحاد در ممالک محروسه می افراشت دفع اورا که عقلا" شرعاً و عرفا" واجب بود بر ذمت بهت ساخته عزیمت این عدود نمود- (۲۹)

اکبرنے رشتہ نب سے راجیوتوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا وارا نے رشتہ نب سے بھی بڑھ کر رشتہ ندہب سے راجیوتوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ اس کا تصوف یا ویدانت ای سایی مقصد کے حصول کے لئے تھا۔ اس کے برعکس اورنگ

زیب اپنی دلیر مخصیت، جنگی مهارت اور اسلام سے محبت کے باعث اکثر عالموں، عارفوں اور رائخ العقیدہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ پندیدہ اور سلطنت کے لئے موزول ترین فخص تھا۔ دینی قوتیں اکبری عمد کے لات و منات کے کاروبار کو دوبارہ زندہ دیکھنا نہیں جاہتی تھیں، چنانچہ انہوں نے اورنگ زیب کو ہر طرح کی ادی اور اخلاقی مدد دی- اہل علم و عرفان اورنگ زیب کی اعانت کو دین محمری کی اعانت سمجھتے تھے۔ سعد اللہ خال جیسے وزیر دربار بھی اورنگ زیب کی ملاحیتوں کے مداح اور معرف تھے۔ (2) اورنگ زیب شخ احمد مر بندی کے صاحب زادہ خواجہ محمد معصوم کا عقیدت مند تھا اور وہ بھی اس کے طرندار تھے۔ اس طرح وہ تمام امراء جو ان کے مرید اور معقد تھے اورنگ زیب کی جمایت میں پیش پیش ہو گئے۔ ان کے مرف ظفاء کی تعداد ہزاروں میں بتائی گئی ہے۔ (۴۸) ان کا مقصد شریعت اسلامی کا احیاء اور ا كبرى الحاد كى نيخ كن تفاء وارا اور اورنك زيب كى جنك وراصل دو متفاد نظريات ک جنگ تھی۔ دارا فکری طور پر اکبر کا نمائندہ تھا۔ اس کا وجود مسلمانوں کے لئے اكبر سے بھى زيادہ خطرناك ثابت ہو سكا تھا كيونك أكبر ميں عكري صلاحيت بدرجه اتم موجود تھی جب کہ دارا اس سے تقریباً محروم تھا۔ اس کے برعس اورنگ زیب ایک واضح نصب العین کا حال اور زبردست عسری صلاحیت کا مالک تھا۔ اس ضمن میں جادو ناتھ سرکار رقطراز ہے:

"تخت کے لئے ایک سال میں چار زبروست جنگیں مخلف صوبوں میں لائ گئیں۔ اور نگ زیب برق رفتاری سے حلے کرتا رہا۔ تمام جنگوں میں اس کے صرف دو جرنیل قتل ہوئے اور تیسرا کرمی کی شدت سے مرا۔ جب کہ اس کے خالفین کا سخت جانی نقصان ہوا۔ اور نگ زیب کی نظامت اور استعداد کا اس سے بڑھ کر کوئی جُوت نہیں ہو سکا۔" وی

دارا دبلی سے لاہور پھر ملتان اور وہاں سے گجرات کی طوف بھاگ کیا۔
اورنگ زیب اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ شجاع دوبارہ بنگال سے آزہ لشکر لے کر
آگرے کی طرف بڑھا۔ چنائچہ اورنگ زیب فورا پنجاب سے واپس جاکر اللہ آباد پنجا
جمال اس نے جوری ۱۲۵۹ء میں شجاع کو کلست دی ۵۰۱، اور وہ آمام کی طرف
بھاگ گیا اور جوری ۱۲۲۱ء میں قابلیوں کے ہاتھوں بارا کیا۔

دارا مجرات سے ہوتا ہوا اجمیر پہنچا جماں جمونت سنگھ نے بھر اس کا ساتھ ویا اور راجپوتوں کی مدد کا بھین دلایا- یمان بھر دارا کے ساتھ مارچ ۱۹۵۹ء میں جنگ ہوئی دارا شکست کھا کر قدھار کی طرف بھاگ رہا تھا لیکن ملک جیون کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور دیلی لایا گیا جمال علاء کے فتوی پر اگست ۱۹۵۹ء میں قتل ہوا۔

ای دوران میں مراد پخش بعض لوگوں کے برکانے میں آگیا اور اس نے اورنگ زیب سے علیحدگی افتیار کرلی۔ اورنگ زیب کے بڑے بڑے امراء کو بحاری شخواہوں اور انعاموں کا لالج دے کر اپنے ساتھ المالیا۔ چنانچہ اس کی رکاب میں ہیں ہزار فوج جمع ہو گئی اور اورنگ زیب کی فوج کم ہونے گئی۔ اورنگ زیب نے اسے جون ۱۹۵۹ء میں سوتے میں گرفتار کر کے قلعہ گوالیار میں قید کر دیا جمال دسمبر ۱۲۹۱ء میں علی لتی خان کے خون کے قصاص میں قتل ہوا۔ اس کی گرفتاری شبلی نعمانی کے فون کے بمادری نہیں۔ ۱۵۱

اورنگ زیب کا ایک بیٹا محمد سلطان میر جملہ کے ساتھ شجاع کی سرکوبی کے بنگال گیا جو شجاع سے مل گیا۔ پھر گرفتار ہو کر قلعہ گوالیار میں نظر بند ہوا۔ اس ای طرح اس کا ایک بیٹا اکبر بھی راجیوتوں کے برکانے میں آ کر بافی ہو گیا۔ اس نے فکست کھائی اور پھر سمندرکی راہ ایران کی طرف بھاگ گیا۔ دارا اور مراد کے بیٹے بھی زندگی بھر قلعہ گوالیار میں قیدی رہے۔

اورنگ زیب کے تھم پر باپ کی نظر بندی، بھائیوں کا قمل، بینے اور بھتجوں کی امارت بھینا ایک لمحہ فکر ہے ہے۔ لیکن تخت شیخی سے متعلق ندکورہ طالات و واقعات اس امر کے شاہد ہیں کہ ان کا ہر کوئی خود زمہ دار تھا۔ شابجہان، اورنگ زیب کو پہند نہیں کرنا تھا اور اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ ایس صورت میں اورنگ زیب کے لینے اسے قلعہ تک محدود کرنا ناگزیر تھا۔ لیکن اس نے اپنے باپ کے احترام کو بھشہ کمحوظ رکھا۔ جمال تک بھائیوں کی موت کا تعلق ہے تو امر واقعہ ہے ہے کہ تخت کی خاطر چاروں بی موت کے میدان میں از آئے تھے۔ ہو سکتا تھا چاروں بی مر باتے لیکن سے اورنگ زیب کی قسمت کہ وہ بھا گیا۔ اس کے بچ جانے میں اس کی خود اعتمادی اور عسکری صلاحیت کا برا وظل تھا۔ باتی شیوں اس کی نبست کرور ثابت بودے۔ تخت کے لئے بان کی بازی لگانا دراصل تازع لبلقا تھا، یہ این این بانی بیانا

تھا کیونکہ زندہ رہنے کا دومرا کوئی راستہ نہ تھا۔ خود شاہجمان اپنے بھا**ئی شمرار اور** بھیبوں کا خون کر کے تخت پر بیٹا تھا۔ اس نے اپنے باپ جما تگیر کے ظاف مجمی بغاوت کی تھی۔ جما گیرنے اکبر کے ظاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ اور اکبر نے اپنے بھائی کے خلاف لڑائی لڑی تھی۔ (۵۳) ہے ترکوں کا ایک کلچر تھا جس کی متعدو مثالیں تیوریوں کے علاوہ صفوی اور عثانی ترکوں کی تاریخ میں بھی ملتی ہیں۔ اس کی بردی وجه بقول لین بول بیه تقی که تخت نشینی کا کوئی ضابطه موجود نه تھا اور کوئی مشرقی شزارہ تخت کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ اس کی ایک مثال اور نگ زیب کا شاہزارہ کام بخش ہے جو اپنے بھائی بماور شاہ کے ساتھ جنگ میں زخمی ہو گیا۔ ای طالت میں بادر شاہ کے پاس لایا گیا تو بادر شاہ نے اس کا سر زانو پر رکھ کر ٹاکھے لگوائے اور زخم صاف کے اور کما افسوس میں یہ حالت دیکھنے کے لئے زندہ رہا۔ اس پر شزاوہ كام بخش نے جولا كر اينے بحائى كو جواب ديا- اور كس حالت مي ويكمنا جائے تے؟ مجھے تخت چاہے یا تختہ فرزا غصہ کی وجہ ہے خون میں جوش پیدا ہوا۔ ٹاکھ کمل گئے اور بھائی کے زانو پر ہی وائی اجل کو لیک کیا۔ ۱۵۳۱

اورنگ زیب نے تخت نشنی کے لئے مقالج میں اپنے بھائیوں کے ماتھ جنگ کی اور حصول افتدار میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے تخت نشین ہونے کے بعد بورے بچاس سال وسیع ترین علاقے پر ایک مطلق العنان بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کی اور تمام رعایا کی فلاح و بہود کے لئے کام کیا۔ وہ رائخ العقیدہ اور بنیاد پرست مسلمان تھا الندا اسلام وشن قوتوں کے خلاف آخری وقت تک لڑنا رہا۔ اس تمام عرصہ میں اس کے پائے اعتقال میں مجمی افزش نہ آئی اور نہ بی اس نے کمی وتت انصاف کا ترازد ہاتھ سے جانے دیا۔

اس كا معروف نقاد لين بول اعتراف كريا موا رقطراز بي:

"اورنگ زیب کے بچاس سالہ عمد سلطنت میں ظلم کا ایک واقعہ

بھی اس کے خلاف عابت سیں ہوا۔" (۵۵)

وہ اول و آخر مسلمان تھا۔ اسلام کے لئے جیا اور اسلام کے لئے مرا۔ تموری خاندان میں اورنگ زیب ایک واحد محران تماجس نے حصول تحت کو ایک ذریعہ اور احیائے اسلام کو اپنا مقصد بنایا۔ اس نے تخت نظین ہوتے ہی اکبر

کی اس محمت عملی کی نخ کی شروع کر دی جو نہ دین کے لئے مفید تھی اور نہ بی تیموری سلطنت کی بقا کی ضامن ہو عتی تھی۔ ای حکت عملی کے بتیجہ میں مظلوب طاقتوں کے حوصلے برجے اور انہیں سرکتی کا موقع لما۔ اشتیاق حسین قریثی کے بقول : "خالف عناصر کی تمایت طلب کر کے اکبر نے سلطنت کی بنیادوں کو کم زور بی کیا۔ یہ صحیح ہے کہ وہ تقریباً نفوی معنی میں مطلق العمان فرماں روا بن گیا کیو کمہ دو حریف کروبوں میں ایک نازک توازن پیدا کر کے اس نے تمام افتیارات اپنا ہاتھ میں لے لئے، گر وہ یہ سجھنے سے قاصر رہاکہ اس طرح مستقبل کے لئے وہ سلطنت کے لئے وہ سلطنت کے تیم میں کانٹے ہو رہا ہے۔" (دہ)

ایسے بی کانوں میں سے ایک سیوا جی تھا۔ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے تجربیہ کرتے ہوئے فرمایا : "سیوا اورنگ زیب کے عمد کی پیدادار نہیں تھا۔" اس کا وجود ان معاشرتی اور سامی عوائل کا رہین منت ہے جو اکبر کی تحکمت عملی سے ظہور میں آئے تھے۔" (20)

سیوا دراصل اس کلچرکی پیداوار تھا جو اکبر نے اپنے کمال محمت سے متعارف کرایا تھا۔ اس کے بتیجہ میں ہندو راج تیوری خاندان میں کافی حد تک وخیل ہو گئے تھے۔ اکبر اور کسی حد تک جمائگیر کے دور میں ہندودک کو بزی حیثیت حاصل رہی اور ثابی وہ یہ بھی سجھتے تھے کہ چونکہ بم تیوریوں کے رشتہ دار ہیں۔ لافا سلطنت میں بھی حصہ دار ہیں۔ سیوا کا ذہن بھی کچھ ایسا ہی تھا لیکن اس مرہبے کے مقابلے میں اکبر یا جمائگیر نہیں تھے، بلکہ اورنگ زیب تھا جو اپنی مملکت میں کی جو اوا کو برداشت نہیں کرتا تھا۔

سیوا اپنے کردار کی ٹرو سے ایک مغرور اور سرکش سردار تھا جس نے فتنہ و فساد اور رہزئی و قرائی کو اپنا پیٹہ بنایا۔ افضل خاں کو غیر سلح صورت میں معافتہ کے وقت دعوکہ سے قتل کیا تھا۔ اورنگ زیب نے جب سرکوئی کے لئے اقدام کیا تو فرار ہو کر چھپتا گھرا۔ بقول خانی خان، میان کوھمای دخوار گذار ہفتہ و ہر ماہ جائی بسری برد" (۱۵۸ ۵۷۵ میں اس نے معانی ماگی اور مماراجہ جے شکھ کے آگے جو اس مم پر اورنگ زیب کی طرف سے مامور تھا ہاتھ جوڑ کر کما :

"بطريق بنده بائ ذليل و مجرم روب درگاه آورده ام خواي بيف،

خوائی بکش" (۵۹) ہے سکھ نے اورنگ زیب سے معانی کی سفارش کی جو آئی ہوئی اور مدرجہ ذیل الفاظ کی صورت میں عفونامہ صادر ہوا "ایں درگہ ما درگہ نومیدی نیست۔ بنا برآل بشرط استقامت بر جادہ مستقیم بندگ و فرال برداری از روئے فضل و ذرہ پروری رقم عفو بر جرائد و جرائم او کشیدہ شد-" (۱۰)

یہ اورنگ زیب کی منصفانہ سای عملداری کا تیجہ تھا کہ ہندو مماراجہ ہے نگھ ہندو مرہر سیوا جی کے خلاف اقدام کر رہا تھا۔ سیوا کی معافی کے لئے دربار شای سے فرمان اور خلعت عطا ہوئی جس کے استقبال کے لئے سیوا تین میل بادہ گیا اور فرمان کے سامنے آداب بجا لایا۔ (۱۱) راجہ ہے شکھ نے سیوا کے بیٹے سنبھا کے لئے بنج ہزاری منصب کی سفارش کی جو منظور ہوئی۔ ۲ے اھ میں سیوا دربار شای میں پہنچ کر آداب بجالایا جمال اسے بھی بنج ہزاری کا منصب عطا ہوا۔ اس وتت خود راجہ بے عَلَمہ کا منصب بھی بنج ہزاری تھا۔ لیمن سیوا زیادہ توقعات رکھتا تھا چنانچہ بهانه لگا کر پھر بھاگ گیا- (١٢) سيوا فطيعة باغي تھا اور لُوٹ ار کرنے کا عادي تھا-١٩٨٠ء مي بخار سے مركيا۔ خانی خان نے تاریخ نكالى : "كافربہ جنم رفت (١٣) سيوا کے بعد اس کا بیٹا سنبھا جانشین بنا۔ سنبھا نے سکندر کے ایماء پر تیموری ممالک محروس پر چرهائی کی کوشش کی جس پر عالمگیرنے شنرادہ معظم کو حیدر آباد کی مهم پر روانہ کیا۔ شبلی نعمانی کے نزدیک شاہی مقبوضات پر ہندوؤں کا تسلط ملک کی بدانظای، فت و فجور کا رواج عام، مسلمانوں کی ذات و خواری، کیا اورنگ زیب کے لیے حملے کے سد نسیس بن علی تھیں؟ حیدر آباد کا استیصال کرنا کسی اسلامی سلطنت كا استيصال نيس، بكله ايك مرمثي سلطنت كا استيصال كرنا قفا (١٣) جو مسلمانول ك لئ وجه مصيبت بني موئي تقي-

منہمانے اورنگ زیب کو روبرد گالیاں دیں جس پر وہ قمل کر دیا گیا۔ لیکن سنہما کے بیٹے ماہو کو اورنگ زیب نے ہفت ہزاری منعب پر فائز کیا اور راجہ کا خطاب دیا۔ اس کے چھوٹے بھائیوں مین شکھ اور اور ہو شکھ کی بھی قدر افزائی کی۔ اورنگ زیب کا رویہ آخر وقت تک ماہو کے ماتھ مشفقانہ اور مریانہ رہا۔ چانچہ اورنگ زیب کی وفات کے بعد ماہو نے خود مخاری کا اعلان رکیا لیکن عالمیر کے اورنگ زیب کی وفات کے بعد ماہو نے خود مخاری کا اعلان رکیا لیکن عالمیر کے

احانوں کاپھر بھی اتنا پاس رکھا کہ سب سے پہلے اس نے عالمگیر کی قبر کی جاکر زرات کی۔ (۱۵)

اکبر کی اسلام مخالف کارروائیوں میں سے ایک جزید کی موقونی تھی۔ سلمان سلطین نے ہندووں پر جزید عاید رکیا تھا جے اکبر نے موقوف کر دیا تھا۔ اورنگ زیب نے اسے ۱۲۹ھ میں و دابارہ عاید کر دیا اس کے طاف دو اعتراضات کئے گئے۔ ایک بیہ کہ جزید ہندووں کی تذکیل کی علامت تھا اور دوسرے بید کہ ان پر مال دباؤ ڈالا گیا تھا ماکہ ہندو اس سے بچنے کے لئے سلمان ہو جائیں۔ یہ دونوں اعتراضات بے بنیاد بیں کیونکہ ہندووں کی تذکیل اورنگ زیب کا مجمی مقصد نہ رہی۔ وہ صرف ان کی مرکشی کا مخالف تھا یا جہاں وہ اسلام دشنی کا اظہار کرتے تھے وہاں جرات اور قوت سے اقدام کرنا تھا جن نے جو ہندوؤں کی تذکیل کا باعث تھے مثل ہندو اپنے مردوں کی خاکشر اور بندی ایس اور بندی کیا جاتے اس میا اور ہندی کیا ہندو اپنے مردوں کی خاکشر اور بندیاں گئا یا جنا میں بماتے اس کا بھی نیکس لیا جاتا تھا۔ اورنگ زیب نے اسے ناپند اور بندیرکیا۔

اورنگ زیب اس بات کو بھی پند نہیں کرنا تھا کہ کمی کو تبدیلی ندہب کے لئے مجور کیا جائے یا کوئی شخص سزا سے بچنے کے لئے اسلام قبول کرے۔ جب شاجمان نے و هندیرا کے راجہ اندرمن کو اس کی تھم عدولی کی بنا پر قید کر ویا تو اورنگ زیب نے اس کی رہائی کی سفارش کی۔ اس پر شاجمان نے کھا کہ اندرمن اپنا آبائی ندہب ترک کر کے اسلام قبول کر لے۔ اورنگ زیب نے شاجمان کی فدمت میں تحریر کیا کہ بی شرط صحیح نہیں: "اگر رہائی او مشروط یہ قبول اسلام نباشد فاطراز ضامن و مر انجام از پیش کش جمع می توان کرد والا بقیہ عمر بہ جس سر خوابد کرد۔" (۱۲)

. جادو ناتھ سرکار نے جزیہ کے تھٹم نامہ کی آویل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جزیہ اسلام کی ترویج کے لئے لگایا گیا تھا۔ (جلد سوم صفحہ ۴۰۸) اس پر ظمیر الدین فاروتی کا نقطۂ نظریہ ہے کہ اصل تھم میں جو عبارت ہے وہ شریعت کی ترویج ہے۔ شریعت کی ترویج اور اسلام کی ترویج کے مفہوم میں زمین و آسان کا فرق ہے۔"

(14)

جزید سخق سے نمیں لیا جاتا تھا۔ متوسط طبقے کے لوگ وو تسلوں اور قریب طبقے کے لوگ وو تسلوں اور قریب طبقے کے لوگ وار تسلوں میں اوا کرنے کے مجاز شے۔ اگر کوئی چھ اہ بیار رہتا تو اس سے جزید نمیں لیا جاتا تھا۔ اگر کسی سے الی سال کے آ تر تک وصول نمیں ہو سال تھا تو وہ رقم اگلے سال میں حذف کر دی جاتی تھی۔ -ر ۲۵۰ روپے سالانہ آ منی والے فخص سے ۲ سے ۸ روپے تک سالانہ وصول کیا جاتا تھا۔ جزید اس صورت میں عاید کیا جاتا تھا کہ سلمان رعایا فوجی خدمت کے لئے ہر وقت تیار رہتی تھی، جب کہ مفتوح قوم کی مفاظت کے لئے لیا جاتا جب کہ مفتوح قوم کی مفاظت کے لئے لیا جاتا تھا۔ جزید نمیں لیا جاتا تھا۔ سلطنت کے ہندو ملازمین جزید کی اوائیگی سے مشخی قرار سے جزید نمیں لیا جاتا تھا۔ سلطنت کے ہندو ملازمین جزید کی اوائیگی سے مشخی قرار

قانون کے مطابق ہر صحت مند مرہ مسلمان جماد کے اعلان پر فوج میں لیا جا سکتا ہے جو لوگ فوج میں نہ لئے جا سکتا ہے جو لوگ فوج میں نہ لئے جا سکیس دہ روپ یا کسی دوسری صورت میں کفارہ دینے کے دین ہوتے ہیں۔ یہ بھی مثالیم لمتی ہیں کہ بعض مسلمان کفارہ دینے کے لئے تیار تھے۔ لیکن اورنگ زیب نے قبول نہ کیا اور فوج میں ان کی خدمت کو لازی قرار دیا۔ جزیہ سے عیمائی اور ہندہ نہ ہی رہنما مشطئیٰ تھے۔ (۱۹)

اورنگ زیب کا رویہ اپنی رعایا کے ساتھ مشفقانہ تھا۔ بحیثیت مسلمان اس پر دوسرے نداہب کے معابد کا احرّام واجب تھا اور وہ اے کمخوظ رکھتا تھا۔ ایک اگریز سیاح الیکسٹر رہملش اورنگ زیب کے آخری دور میں ہندوستان میں آیا۔ اس نے اپنے سئرنامہ میں ندہبی آزادی کے متعلق اپنے آبڑات بیان کرتے ہوئے لکھا کہ: "پارسیوں کو ندہبی رواداری کی کمل خوشیاں حاصل ہیں۔ عیسائیوں کو کلیسا بنانے کی آزادی ہے وہ اپنے نہب کی تبلغ کرتے ہیں ابتہ جو لوگ عیسائی ہیں ان کے افلاق اجھے نہیں۔ سورت شہر کے متعلق جہاں وہ کئی سال ٹھرا لکھتا ہے۔ یہاں افلاق اجھے نہیں۔ سو حقلت فرقوں کے لوگ رہے ہیں۔ ان میں مجمی ذہبی عقائد پر جھڑا انہیں ہوا۔ ہر کوئی اپنے ندہب اور مسلک کے مطابق عبادت کرتا ہے اور ندہب کے نہیں ہوا۔ ہر کوئی کی کو ہراساں نہیں کرتا۔" اسی

اس کے باوجود بعض مورضین بڑی آسانی سے کھتے ہیں کہ اور مگ زیب

نے متعدد مندر مندم کر دی۔ وہ اس کی وجوہ بیان نہیں کرتے۔ اکبر کے دور میں اگر مجدیں مندم ہو کیں اور شعائر اسلامی کی تفکیک ہوئی تو مورخین خاموش رہ، اگر مجدیں مندم ہو کیں اور عبدالقادر بدایونی نے اس کے ظاف آواز اٹھائی۔ مورخین کے زدیک آکبر امن کا دیو تا تھا۔ جو بھی بختی کی اورنگ زیب نے کی۔ اگر اورنگ زیب کے دور میں ایک ہندو بھی بوجوہ قل ہوا ہے تو اس پر خت رد عمل نظر آتا ہے۔ یہی کام اگر آکبر کے حکم ہے ہوا ہے تو اس پر کوئی آواز نسیں اٹھتی۔ مثل الا ایم کے نہ آیا۔ آلبر نے آدمی کارروائی کرتے ہوئے اس کے قلعہ پر حملہ کیا۔ ابوالفشل کے بیان کے مطابق آکبر کے تلعہ میں تھس کر قتل عام کا حکم دیا۔ ہندوؤں نے اپنی عورتوں کو سرد آتش کیا۔ تو الیہ میں بڑار آدی قتل یا گرفار ہوئے۔ ملا عبدالقادر نے مقولین کی تعداد آٹھ تقریباً شمیں بڑار آدی قتل یا گرفار ہوئے۔ ملا عبدالقادر نے مقولین کی تعداد آٹھ

ہرار ہیں ہے اسا۔

عمد اور مگ زیب میں ہندوؤں کا وہ تمانی ربخان کار فرما تھا جس کو اکبر نے

قائم کیا تھا اور وہ آہت آہت ایک حریفانہ قوت کی صورت افتیار کر کیا تھا۔ تحت

نشنی کی جگ نے بھی اس ربخان کے استحکام میں کام کیا۔ جب شابجہان کے چاروں

شزاوے ایک دوسرے کے ظاف جنگ کے لئے راجیوتوں کی مدد کے فواہشند

ہوئے تو انسیں اپنی ایمیت اور طاقت کا پہلی دفعہ خاص احساس ہوا۔ اگر اس وقت
اور نگ زیب جیسا فولادی اعصاب والا حکران مقابلے میں نہ ہوتا تو سے طاقیس یقیناً

ای وقت نهایت بچر جاتیں-

اورنگ زیب کے عمد سلطنت میں مرہٹوں نے سر کشی کی اور بہت می مساجد کو نسبدم رکیا۔ مندروں سے انسدام کے بارے میں یہ نکتہ مدنظر رہنا چاہئے کہ شابجہان نے ایک فرمان جاری کیا تھا جس کی ڑو سے نئے مندروں کی تاسیس منوت قرار پائی تھی۔ اورنگ زیب نے اس فرمان کی تھیل کی۔ ۵:۲۰

تھٹھہ اور ملتان میں ایسے مندروں کے انبدام کا تھم صادر کیا جن سے متعلقہ مدرسوں میں ہندو اور مسلمان طلبہ کو علوم باطلہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ (۲۲)

ینا نیم البود مندر کو سخم ا چنانچه اس نے ۱۱۷۰ء میں نرعکم دیو کے تقبیر کردہ بت بڑے مندر کو سخم ا میں مندم کرا دیا۔ جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نرعکمہ نے ابوانفضل کو قل کر

کے جو خزانہ آونا تھا یہ مندر اس خزانے سے بنایا گیا تھا۔ جیر فال لود می کے الفاظ میں: "آن بنت فانہ نیز بہ بیشہ تھم حضرت عالمگیریادشلہ یا فاک برابر شد-" (عد) فلیر الدین فاروتی نے مریشہ آری ہے یہ شاوت چیش کی ہے کہ سیوا نے ماسبعہ کو مندم کرائے، گیان کی بھی پرائے مندر کو جے تدیم ہندو بادشاہوں نے تقیر کیا تھا کو لکنڈہ اور کیا گر وقیرہ میں ہاتھ تک نہ لگایا اور وہ مندر آج بھی ای طرح گائم جیل جال مندم کو گئے ہاں جال مندم کے گئے جال سے بناوتی ہوئیں یا جال مندم کر کے مندر بنائے گئے یا جمال مندم کر کے مندر بنائے گئے یا جمال مندم کر کے مندر بنائے گئے یا جمال فیر اظافی کاروبار ہوتا تھا، جیسا کہ اور نگ زیب نے ایک خط میں تحرم کیا :

"اورنگ آباد کے قریب موضع ستارہ میری شکار گاہ تھی، یمال ایک بہاڑی کی چوٹی پر ایک مندر تھا جس میں کھاندے رائے کی شبیہ تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں شنے اس کو مسار کر دیا اور مندر کی رافعاؤں کو شرمناک کاروبار شعے روک دیا۔" (21)

وولت آباد کے جس وامن کوہ میں اور نگ زیب نے اپنی زندگی کے پھی دن بر کئے اس کے بینچے چند قدموں کے فاصلے پر وہ غار بائے ایلورہ واقع ہیں جمال بدھ اور ہندو زبانہ کے ذہبی مندروں اور بتوں کی سنگ تراشی و کھنے کے لئے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ اس ضلع میں ایجٹ کے وہ ذہبی غار بھی ہیں جن کی نقافی قائل دید ہے آگر اور نگ زیب کو دو سرے ذاہب کی پرستش گاہوں سے تعصب ہو تا تو وہ ای وقت انہیں نیست و نابود کر سکتا تھا۔ لیکن اور نگ زیب نے ان کو ہاتھ سے نہیں ملئے دیا۔ (22)

انگلتان کے ایک منتشرق کرئل ڈی می فلٹ نے اورنگ زیب کا ایک فران شائع کیا ہے جو اس کی طرف سے بنارس کے حاکم ابوالحن کے نام ۱۹۹ اور میں کلما گیا تھا۔ اس کے تحت تھم دیا گیا کہ قدیم مندر سمار نہ کئے جا کیں ایکن نے مندر نہ بنائے جا کیں۔ فرمان کے الفاظ:

"از ردئے شرع شریف و لمت منیت مقرر پخین است که **دیر** بائے دریس بر انداختہ نشود و بحکدہ بائے آزہ بنا نیابہ... **اندا عم وا**لا صاور

می شود که بعد از ورود این منشور لامع النور مقرر کند که من بعد اصدی بوجوه بی حساب تعرض و تشویش با حوال بربهان و دیگر بنود متوطن آن محال نرساند تا آنها بدستور ایام پیشین بجائے و مقام خود بوده جمعیت برعائے بقائے دولت خدا داد ابد بدت ازل نباد قیام نمایند-" (۸۵)

واکثر بارا چنر بغیر تمی تردد کے لکھتا ہے کہ: "اورنگ زیب متشرع اور متعضب تیوری بادشاہ ہوتے ہوئے بنارس میں مندر کے چراغوں کے لئے تیل فراہم

كرتا تقا-" (٤٤)

بدو محقق ہے بان چندر رقم طراز ہے: "اگر شخص اور تلاش سے کام لیا جائے تو ہمیں یقین کال ہے کہ اس قتم کی بت سی شادتیں منظر عام پر آئیں گ کہ اور تک زیب کا بر آؤ غیر مسلموں کے ساتھ نمایت فیاضانہ اور روا دارانہ تھا۔"

(A+)

اورنگ زیب ایک واضح نصب العین کے ساتھ تخت نشین ہوا تھا اور بیہ نصب انعین اسلام کی سر بلندی تھا تاکہ شرع اسلامی کے اعلیٰ اصولوں کے مطابق معاشره کی اصلاح کرے اور ایک فلای مملت تھیل دے۔ وہ اس عظیم متصد کی راہ میں نمایت بے باک اور بے درایغ ہو کر آخری وقت تک گامزان رہا۔ اسے خزانه بحرنے یا تخت و تاج آرا*سۃ کرنے* کی خواہش نہ تھی<sup>،</sup> ملکہ رعایا کی خوشحالی اور آسائش مد نظر محمی ماک وہ اسلامی حکومت کی برکات سے بسرہ مند ہو سکیس- اس نے 1949ء میں رعایا سے ۸۰ مختلف نیکس جو رابداری چنگی، وکانوں، سرموں اور باترا وغیرہ کے عنوان سے لئے جاتے تھے بیک قلم معاف کر دے۔ اس سے صرف شاہی علاقہ میں ۲۵ لاکھ روپیہ سالانہ کا نقصان ہوا۔ زمینداروں اور جاکیرواروں کے لئے بھی ایسے ٹیکس معاف کر دئے۔ اما) بھٹگ کی کاشت ممنوع قرار وے دی' تمام بڑے شروں میں محتسب کا محکمہ قائم کیا ناکہ اسلامی قوانین کا اجرا ہو سکے اور شراب خواری، قمار بازی، عصمت فروثی کو روکا جا سکے۔ ۱۳۶۴ء میں ہندو عورتوں کی خود سوزی تینی تن کی رسم کو روئنے کی کوشش کی، اس کے لئے تھم ویا کہ تی ہونے والی عورتیں متعلقہ علاقہ کے حاکم سے اجازت حاصل کریں۔ ۱۹۲۸ء میں وربار میں موسیقی بند کی اور موسیقاروں اور فتکاروں کو جو پہلے بادشاہوں کے باں برے معزز

سجھتے تھے، دربار سے رفصت کیا۔ ۱۹۷۹ء میں قشفہ اور جمروکہ درش بند کئے۔ کونکہ یہ سب ہندو رحمیں تھیں جنہیں اکبرنے اپنایا تھا۔ (۸۲) سکوں سے کلمہ طبیبہ حذف کر دیا ماکہ بے ادبی نہ ہو- محکمہ مال سے ہندو ملازموں کی اجارہ داری ختم کی کونکہ وہ رشوت سمانی اور حماب میں بددیانتی کے مرتکب پائے گئے تھے۔ بعد ازال تحكمول مين اليك مسلمان اور أيك بندو متعين ركيا كيا- خيانت كار عمال مين ي جنوں نے معافی ماگی اور دیانت داری کی ضانت دی انسیں بحال کردیا۔ مالتے کی جانج پڑتال اور وصول کے لئے ضوابط بنائے جو دستور العل عالمگیری کے نام سے مشہور ہیں- (۸۲ ۸۲ اھ میں سر پر ہاتھ رکھ کر آواب بجا لانے کی بجائے سلام مسنون کا طریقہ رائج کہا۔ تمام ملک میں کارواں مرائے مسافر خانے اور غلّہ خانے بنوائے۔ مساجد میں امام، موزن اور خطیب مقرر کئے جن کی تنخواہی سرکاری خزانے ے دی جاتی تھیں۔ (۸۲) ہر جگہ ذمہ دار اور اچھی ذائیت والے قاضی مقرر کے۔ صوبيداروں اور فوجداروں كے انتخاب من انتمائي احتياط برتى۔ چورون اليرون، ڈاکوؤں اور غاصبوں کو نزائیں ویں۔ ملک الشعرائی کا عمدہ کھی بند کیا جماندوں، رقاصاؤن، منجمون اور رمالون کی تنخواین بھی موقوف کیں۔ طلبہ کی مفت تعلیم کا انظام کیا۔ شرعی مقدمات کے فیصلوں کے لئے چونکہ کوئی جامع و مانع کتاب موجود نہ تھی لنذا متعدد اعلیٰ پایہ کے علماء و فضلاء جمع کر کے ملّا نظام کی مرکردگی میں ایک جامع اور مفید کتاب مرتب کرائی جو فادائے عالمگیری کے نام سے مشہور ہے۔ اس کام پر رو لاکھ روپے خرج ہوئے (۸۵) اس کتاب کی فقہی حیثیت آج بھی بت صد تک مسلم ب اور وقت کا تقاضا ہے کہ اس سے استفادہ رکیا جائے۔

۱۹۹ه میں سال مشی کو جے اکبر نے پارسیوں کی تکلید میں جاری رکیا تھا اجری تری ہے بدل دیا اور نوروز کی رسم کو ممنوع قرار دیا۔ جب اے معلوم ہوا کے شزادہ محمد معظم نے نو روز کا جش منعقد رکیا ہے تو اسے پدرانہ لیج کی بجائے ماکمند لیج میں مختی ہے منع کرتے ہوئے لکھا کہ یہ مجوسیوں کی رسم ہے اور ہندوؤں کی آرخ کا نقطۂ آغاز ہے۔ آپ اپنے عقائد ٹھیک رکھیں اور آئندہ الی جدائت کا مظاہرہ مت کریں۔ اورنگ زیب کے الفاظ حسب ذیل ہیں :

"امسال جش نو روزی بطور ایل ایران به بکلف برگزار کرده به

فعل التی عقاید خود درست دارند - این بدعت از که آمونت اند؟ چن این روز از اعماد مجومی است و به اعتقاد کفار بند روز جلوس بمها جیت العین و مبداء تاریخ بند، من بعد به عمل نیا ید و چنین جمالت به نعل تحراید (۱۸۱) " لین پول رقم طراز ہے که "سال قمری رائح کرنے ہے اگرید عالموں اور ریاضی دائوں کے زدیک انتظامی امور میں طرح طرح کے سائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن اور تک زیب کے نزدیک چونکہ قمری نظام حضرت محمد "کا قربان ہے وہی ملک کا قانون ہے جب تک اورنگ زیب بادشاہ ہے۔" (۱۸۵)

اور تک زیب نہ تو پارسیوں کا خالف تھا اور نہ تی ہندووں کا بد خواہ تھا۔
ایسے کمی کے رسم و رواج یا بت خانوں اور پرستش گاہوں سے کوئی عناد نہ تھا،
لین ایک صحیح العقیدہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ اپنا فرض منصی سجمتا تھا کہ
ہندوستان میں اکبر کی فیر اسلامی حکمت عملی کو ختم کر کے مسلمانوں کے ملّی تشخص کو
بحال اور مشخص کرے ماکہ ساتوں سمندر عبور کرنے والے مسلمان یمال گڑگا کے
وہارے میں نہ ڈوب جائیں۔ شنزادہ محمد معظم نے ہندووں کے پہندیدہ زعفرانی
رنگ کی گردی مر پر باندھی اور دیوان میں بیضا تو اسے سنبیہ کرتے ہوئے لکھا:
"از روئے نوشتہ عزیزے معلوم شد کہ چیرہ زعفرانی برسر و جامہ بلوانی در بر در
دیوان می شینند۔ من شریف چہل و شش نازم بد این ریش و خامہ بلوانی در بر در

اورنگ زیب اپنی اعلیٰ بصیرت کی بنا پر اسلامی تهذیب و تمن کے لئے کوشاں اورنگ زیب اپنی اعلیٰ بصیرت کی بنا پر اسلامی تهذیب و تمن کے لئے کوشاں تھا۔ کیونکہ ہندوستان میں مسلمانوں میں عدل و انصاف اور حریّت و ساوات کے تقاضوں کو فحوظ رکھتے ہوئے ان میں وصدت فکر و نظر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لئی خودی کا شعور ہی ان کی شیرازہ بندی کر سکتا تھا چنانچہ اس نے کہا کہ : "ہمرک جدائی حصرت عمر می کے طرز عمل کی آباع ہے۔ فتح عماق میں انہوں نے ایک غلام کی وی ہوئی المان کو اپنا تھا۔ ہم نیک نام خال کے معاہدے کو اپنا معاہدہ قرار ویتے ہم نیک نام خال کے معاہدے کو اپنا معاہدہ قرار ویتے ہم ایک

اس مّی یک جتی کو کتب اقبل میں مّی خودی سے موسوم کیا گیا

ہے۔ علامہ اقبال نے "رموز بیمودی" میں ملی خودی کی تعریف و توضیح کے لئے ایک باب قائم رکیا ہے جس کا عنوان ہے : حکایت بوعبیدہ و جابان در معنی اخت املامیہ" اقبال نے اس عنوان کے تحت اور تگ زیب کے ذکورہ نقطۂ نظر کو دلنشین انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ اشعار قابل ملاحظہ ہیں :

گفت ان یاران سلمایم ا آر چنگیم و یک آبنگیم ا نوو دیدر نوائے بودر است گرچہ از طق بلال و محبراست هر یکے از ا امین طت است صلح و کیش صلح و کین لمت است (۱۰۰)

علامہ اقبال نے اورنگ زیب کے بارے میں اپنے بیانات میں فرمایا ہے:
"اپی متصورہ سلطنت کے سامی ارتقا میں وقت کے پہلو کو نظر انداز کر کے اس نے
ہندوستان کی منتشر اور ب ربط سامی وظدتوں کو اپنی تی زندگی میں مجتمع کر و کھانے
کی توقع پر ایک لاخمائی مہم شروع کر دی۔ اگریز قدیم اقوام کے سامی تجمات سے
پوری طرح مسلح ہو کر آیا تھا۔ اس کا مبر و مختل اور کچوے سا استقلال وہال
کامیاب رہا جمال اورنگ زیب کی جلد باز فطانت نموکر کھا کر رہ گئی۔" (۱۹)

نہ کورہ بیان کو اگر معاصر حالات کے تر بھر میں دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ اور نگہ زیب کے دور نیس سیای اور تہنی قوتوں کا ایک غیر معمولی طوفان اٹھا تھا۔ اور نگ زیب نے اے اپنے غیر متزازل عزم سے روکنے کی کوشش کی اور وہ اس کوشش میں کامیاب ہوا۔ اگرچہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بعد طلات کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے باوجود وہ نوّے سل کی عمر میں اپنے وم واپسیل تک مخالف طوفانوں کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح کھڑا رہا۔ اس کی محومت ایک مخصی محومت تھی۔ وہ اپنے منصوبوں کی سخیل خود می کرنا چاہتا تھا ای لئے اس نے منصوبوں کی سخیل خود می کرنا چاہتا تھا ای لئے اس نے کہا ۔ اس کی احت اسلامی کے اسحام کما : "جب میں نہ رہا تو اور کون رہا" (ام) چنانچہ اس نے طب اسلامی کے اسحام کے لئے نمایت دیانتداری اور خلوص کے ساتھ ہر ممکن کوشش کی۔ اس کے برعکس

اگریز کی حکومت ایک قومی حکومت متی و وہ قدم به قدم آگر برجے چنانچہ انہوں نے تقریباً وربھ سوسال میں اپنا استعاری سنر محمل کیا۔ اور تگ زیب ایک فرد تھا ایک فرد تھا ایک مقابلہ ایک قرم کی زندگی سے نہیں کیا جا سکا۔ علاوہ ازیں سے کہنا بھی وشوار ہے کہ وہ اپنے مقصد کی بخیل میں ناکام رہا۔ اس کا بنیادی مقصد اکبری الحادی نخ کی اور لی تشخیص کا احیاء تھا جو اس نے سعی پیم سے پورا کر دکھایا۔ وہ اپنے باشینوں کے اعمال کا ذمہ دار نہ تھا۔ اور تگ زیب کی احیائے اسلامی کے لئے کوشش کا نقش انتا محکم ہے کہ وہ لوح تاریخ سے بھی محو نہیں ہو سکا۔ چنانچہ علامہ اقبال نے بجا طور پر فرایا:

وں میری رائے میں قوی سرت کا وہ اُسلوب جس کا سامیہ عالمگیر کی وات نے والا ہے، شعید اسلامی سرت کا نمونہ ہے اور ہماری تعلیم کا متصد میں ہونا جائے کہ اس نمونے کو ترتی دی جائے اور مسلمان ہر وقت اے چیش نظر رکھیں۔ "(۲۰)

اورنگ زیب کی سرت کے بارے میں جمہ بخاور خان رقم طراز ہے:

"اورنگ زیب کی سرت کے بارے میں جمہ بخاور خان رقم طراز ہے:

"اورنگ زیب متدین اور حنی المذہب ہے۔ اسلام کے پائج ارکان کا پابند
ہے۔ بھید وضو سے رہتا ہے۔ آگر کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے۔ فرض نمازیں اول وقت میں مجد یا مہر باجماعت ادا کرتا ہے۔ شتیں اور نوافل بھی فضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ جعرات اور جمد کے دن روزہ رکھتا ہے۔ نماز جمد مجد میں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ ظوت میں مند پر نہیں بیٹھتا۔ اپنے مال سے شرق زکو ق مشخصین کو دیتا ہے۔ مضان کا ممینہ روزے رکھتا ہے، آدھی رات تک سنت و تراوی اور قرآن جمید ختم کرنے میں معروف رہتا ہے۔ اور صلحاء و فضلاء کے ساتھ وقت گذارتا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ مجد میں اعتکاف کرتا ہے۔ ج کی آرزد پوری نہیں ہو گئ، کین عازمین ج کی ہر طرح دو کرتا ہے۔

ہے۔ بی ہا مرور پروں میں اور کا سے معلوط ہو آ اوا سے محظوظ ہو آ اتھا کیکن اب "اگرچہ تخت کشین کے شروع میں ساز و آواز سے محمل اجتناب کرتا ہے۔ گانے بجانے والوں میں سے اگر کوئی تائب ہو جائے تو اس کی مالی مدد کر کے خوش ہو تا ہے۔ جم پر غیر شرع لباس قطعاً نہیں پہنتا۔ چاندی اور سونے کے برتن مطلق

استعال نهيل كريا- اس كي باكيزه محفل مي كوئي غير شائسته لفظ يا فيبات اور جموت نمیں بولا جاتا۔ ہر روز دو تین دفعہ کھرے کھڑے حامتمندوں کی باتیں سنتا ہے اور منصفانہ احکام صادر کرتا ہے۔ بعض حاجتمند اپنی باتوں کو بہت طول دیتے ہیں، لیکن ان سے قطعاً آزردہ نہیں ہو با۔ درباری حکام جب ایس کمی چوڑی باتیں کرنے والوں كو منع كرنے كى كوشش كرتے بين و كتا ب كه الي باتين سنے سے الس انساني مين تحل کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ بادشاہ رفاہ عامہ کے ظاف کوئی کام نہیں کریا۔ فاحش طائفوں کو دارالخلافہ میں رہتے کی اجازت نہیں۔ اس تھم کا نفاذ تمام ممالک محروسہ میں مخی سے کیا گیا ہے۔ بادشاہ سادات مشائخ اور علماء کا نمایت احرام کریا ہے۔ ہدوستان میں دین صنیف کی ترویج کے لئے جتنی اس بادشاہ نے کوشش کی ہے اتن اس سے پہلے مبھی شیں ہوئی۔ اہل قلم ہندو عملاً معزول ہو گئے ہیں۔ متر او کوکل اور بندرا بن بنارس کے بت کدے جن کو دکھ کر عقل جران رہ جاتی تھی خراب اور خاموش ہو گئے ہیں۔ ان شرول میں عظیم مساجد تقبیر کی گئ ہیں۔ متحرا کو اسلام آباد اور بنارس کو محمر آباد کا نام دیا گیا ہے۔ عمد سلطنت کے اواسط سے قانون شری کے مطابق ہندووں سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ کفار کی جماعتیں جو مشرف یہ اسلام ہوتی ہیں بادشاہ خود انسیں کلمہ طیب کی تلقین فرمانا ہے اور دیگر عمایات سے نواز یا ہے۔ بادشاہ کے عمد مبارک میں تقریباً ایک لاکھ ہندو مسلمان ہوئے ہیں۔ خیرات اور وظائف اس حد تک دیے جاتے ہیں کہ گذشتہ سلاطین اس کے عشر عثیر کو بھی نہیں پنچتے۔ رمضان الببارک کے مہینہ میں ساٹھ ہزار روپ اور دو سرے مینوں میں اس سے کچھ کم مستحقین کو دیئے جاتے ہیں۔ دارالخلاف اور دوسرے شروں تک غله غربوں اور مسكينوں كے گروں ميں بينجايا جاتا ہے۔ مسافروں كے لئے سرائمي بنائی گئ بیں- مجدیں تقیر کی گئ بیں- الم، مؤذن اور خطیب مقرر کئے گئے ہیں-اس کے لئے زر کثر خرج کیا گیا ہے۔ دانثوروں، استادوں اور طالب علموں کے لئے الماک اور وظائف مقرر کئے گئے ہیں۔ حنی ندہب کے فاوی مرتب کرنے کے لئے ہندوستان کے معروف علماء ایک مجموعہ مرتب کر رہے ہیں۔ یہ کام کی نظام کی سركردگى مين او را ب- اس دفت تك اس كام ير دو لاكه رويد خرج اوا ب-" اورنگ زیب کے بارے میں لین بول رقم طراز ہے:

"وہ اعلیٰ اظلیٰ قوت کا حال تھا۔ اس میں ایک ایے مخص کی جرأت تھی ہو بے خوف و خطر اپنے عقائد کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور تک زیب اگر ونیا داری کرتا تو اس کی راہیں پھولوں سے مزّن ہو جائیں۔ اس کی عظت اس میں ہے کہ اس نے اپنے شمیر کے خلاف کام نہ کیا اور نہ اپنے عقائد کے ساتھ خیانت کی۔" (۵۵) اس کے اعصاب فولاد کے تھے۔" (۵۱)

برنئر جو اورنگ زیب کے ابتدائی عمد میں ہندوستان میں تھا اس کی شخصیت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ :

" پیہ شنراوہ ہمہ ممیر استعداد اور غیر معمول نبوغ کا حال ہونے کی بنا پر ایک ممل سیاستدان اور ایک عظیم بادشاہ ہے۔" (۱۵)

ہوئیں۔ ہمکٹن جو اورنگ زیب کے آخری عمد میں ہندوستان میں آیا اپنے سفرنامہ

میں لکھتا ہے:

"اورنگ زیب ہر اغتبار سے حکومت کرنے کے اوصاف سے مقصف تھا۔ بیاست کو اس سے بہتر کوئی نہ سمجھ سکا۔ متفاد قوق کے درمیان اعتدال کے ساتھ چان تھا۔ عدل و انساف کرتے وقت اس کی میزان میں بیشہ توازن برقرار رہتا۔ وہ جنگ میں بمادر اور صلح مین مہران اور رحمل تھا۔ تفریح اور غذا میں معتدل کباس میں سادہ اور شجیدہ تھا۔ خطاب میں اس کا رویہ ہمردانہ تھا۔ اس نے حقوق انسانی کی ترویج میں ذہبی احکام کی طرح پابندی کی۔" (۸۹)

اورے رقم طراز ہے : ''مغلیہ سلطنت اورنگ زیب کی وفات کے بعد زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی جو ہندوستان کی آریخ کا لائق ترین باوشاہ تھا۔'' '' شبلی لکھتا ہے :

"اسلامی ونیا میں اس کے بعد آج تک کوئی اس کے برابر کا مخف پیدا نہیں ہوا۔" (۱۰۰) اور علامہ اقبال خراج شمین چیش کرتے ہوئے کہتے ہیں :

در میان کارزار کفر و دی رکش ما را فدیک آخری ۱۰۱

# حواثي

١- اقبال- مقالات اقبال لامور، ١٩٨٨ء ص ٢٦٨

2- Lane poole, Aurangzeh, Lahore, 1975 p.8

٣- اشتياق حسين قريق، برعظيم ياك و بعد كى ملت اسلاميه كراجي ١٩٨٩ م ٢١٠-٣- صباح الدين عبدالر من- بندوستان ك مسلمان حكرانون ك عد ك تدنى جلوك اعظم كدّه ١٩٦١ء من ١٨٨-

۵- ایشاص ۱۸۹

٢- ايناً ص ١٩٢ بحواله تزك جماتكيري ص ٩٦٠ بلاخ من ص ٥٣٣

٥- ايضاً ص ١٩١ بحواله بلاخ من ص ٥٣٣

۸- ۱۲۱۱ء یس مرانساء این خاص جمالیاتی ذوق کے ساتھ نور جمال بن کر اگر شای محل میں نہ آتی تو شاید تیوری فرال رواؤں کے محل اور دربار میں راجیوتوں کا ساج ممل طور یر غالب آ جاته لیکن اس کے آ جانے کے بعد ارانی تین ہر جگہ اتنا نمایاں ہو گیا کہ بقول ملاح الدين عبدالرحل "يي تدن آعے چل كر اسلامي تدن كملانے لكا-" ديكھتے تمنی جلوے ص ۱۹۲ ٩- شبل نعماني- اورنك زيب عالمكيرير ايك نظر- لابور، ١٩٣٩ء ص ٨٣

١٠- عبدالحميد لابوري، شاجمان تامه، كلكت جلد دوم ص ٥٨- ٥٥

11- Cambridge History of India Vol. IV, New Delhi 1957, p. 215 ۱۲- شابجهان نامه جلد اول، کلکته ۳۵۲

13- Cambridge Hestory of India p. 217

١٦٠- اردو وائرة المعارف اسلاميه ج ١١ ص ١١٤

١٥- داراشكوه؛ مجمع البحري، كلكته ١٩٢٨ء ص ٢٩

١١- ايشاً ص ٨٠

١١- اوانيشد ترجمه وارا فكوه به ابتمام ذاكثر باراجندا تران ١٩٧١ م ٢٢٩

۱۸- دارا شکوه اوبانیشد شران ۱۹۶۱ء ص ۲۱۹

١٥- البيروني، كتاب الهند، ترجمه سيد اصغر على المهور ١٩٩٨م ص ١

```
۲۰۔ ایشاً ص ۹
  ١٦ على بن عنون جويري، كشف الجوب، نسخه قطى متعلق به كما بخانه و وانظاه بخاب برك
                                                                          44
                               زبان
                                                              كاش
                                        79
                                                 يودك
                                                                         -22
                                                 دسيدى
                                  13/1
                                                                C
 جاوید نامه ص ۱۵۵
                                      ٢٣- أرا جند اوإنشد مقدمه شران ص ١٣٠
             ۲۲- شاجمان، اردو دائره المعارف اسلامي، جلد ۹۱ ص ۱۱۹ (بقلم جنك و اداره)
                             ٢٩- اردو وائرة المعارف اسلام، وارا شكوه جلد ٩ ص ١٥٣٠
 26- Cambridge History of India, Vol. IV p. 210.
                     ٢٤. مقدمه رقعات عالمكير مرتبه نجيب اشرف اعظم كره ص ١٨٤
                                                               ۲۸- ایناً ص ۱۹۱
                                                             ٢٩- ايناً ص ٢٠٣
                                                             ٣٠- ايناً ص ٢١٤
                                                             ا۳- ايناً ص ۳۲۸
          rr- رقعات عالمكير مرتبه سيد نجيب اشرف، جلد اول، اعظم مرره ١٩٢٩ء ص ٣٠١
     صه- اردو دائرة المعارف اسلاميه محى الدين عجر اوريك زيب عالكير، جلد ٢٠ ص اك
                                                    ١٣١٩ رقعات عالمكير ص ٣٦٩
                                                            ۳۵- ایناً ص ۳۲۹
                                                            ٣٧- ابيناً ص ١٣٧
37- Cambridge History of India, Vol. IV p. 211
                                                   ٣٨- رقعات عالمكير ص ٢٤١.
                                                           ٣٧٠ ايناً ص ٣٧٣
                                                           ١٧٠ اينا ص ١٧١٣
                                           اسم- اروو وائرة المعارف اسلامي ص ٢٢
                             ٢٨- رقعات عالمكير جلد اول اعظم كره ٩٢٩ء ص ٢٩٥
43- Lane Pool- Aurangzeh p. 45
                            ١٢٣- واقعات عالمكير جلد اول، اعظم كره ١٩٢٩ء ص ٢٢٠
                                                           ۲۲۳ اینا ص ۲۲۳
```

## Marfat.com

٢٧٦- ايناً ص ٢٢٣

47- Zahirud din Faruki- Aurangzeh and his Times, New Delhi 1972,

р 6

٩٧٩- مفتى غلام سرور، خزينة الاصفياء جلد اول ص ١٨٣٠-

49- Jadu Nath Sarkar- The Cambridge History of India Vol. IV p. 229.

۵۰- کمی الدین محمد اورنگ زیب، اردو دائر ة المعارف اسلامی ص ۵۳ ۵۱- اورنگ زیب عالمگیر پر ایک نظر، لابور ۱۹۴۹ء ص ۱۳۳۷ شبلی نعمانی نے اپنے میں اگرات تین سو سال بعد کے حالات کے مطابق بیان سکے ہیں۔ عالمگیر کے زبانے میں ''دیویس مقابلہ کلچر متعارف نہیں ہوا تھا۔

52- Cambridge History of India p 228

53- Lane Pool- Aurangzih p. 62.

۵۴- نبی احمد سندیلوی، وقائع عالمگیراله آباد م ۴۴

۵۵۔ قبلی نعمانی نے سنبھا کے قبل کے واقعہ کو مشتلی قرار دیا ہے۔ (اورنگ زیب عالمگیر پر ایک نظر ص ۵۳-) لیکن لین پول کے زدیک اس واقعہ کا کوئی معتبر راوی نہیں۔ (64 p

(Aurangzib,

۵۷- وَأَكُنُ اشْتِياقَ حَسِينَ قَرِينَيُ برعظيم بِأَكَ وَجُنِدَ كَى لَمْتِ السَامِيـ- كراجِي صُ ٢١٥ ۵۷- اقبل- شذرات فكر اقبال مرتبه والمر جاديد اقبال الهور ١٩٤٣ء ص ٩٩

۵۸- خانی خان منتخب اللباب جلد دوم ص ۱۷۴-

٥٩- ايناً ص ١٨٢

١٠- مقدمه رقعات عالمكيري، اعظم كره ص ٢٣٠٠

۱۱- قبلی- اورنگ زیب پر ایک نظر ص ۳۲

۲۲- ایناً ص ۲۸

63- Lane poole- Aurangzih, p. 167.

٦٢- قبل اورنگ زيب بر ايب نظر ص ٥٥٠ ٥٥

۲۵- اینهٔ ص ۱۸

٦٢- رتعات عالمكير ص ٢٣٩

67- Zahirddin Faruki- Aurangzeh and his Times Delhi, 1972 p. 152

68- Aurangzeh and His Times p. 152

69- Ihid p. 155 156.

70- Alexander Hamilton- A new Account of the East

Indies, Vol I, London p. 163.

۱۷- باشمی فرید آبادی- ناریخ مسلمانان پاکتان و بھارت کراچی ص ۲۲۸

72 - Aurangzeh and His Times p.185

2- رکیسئے جرش آف پاکستان مشاریکل سوسائی کراچی اکتوبر ۱۹۵۷ء ص ۲۵۱ ۱۷۲ شیر خال لودهمی، تذکره مرا ة النیال، کلکته ص ۲۲ نیز دیکھئے شبلی ص ۸۳

75- Aurangzeh and His Times p. 184

٧٧ - محد الوب قاوري، مقالات يوم عالمكير كراچي ١٩٧١ء ص ١٧٧

٧٤ - ميرزا يار جنگ بهاور - حكومت اورنگ زيب كي اصلي ناريخ ويلي ١٩٣٨ م ٥

٨٥- ني احد سديلوي- وقائع عالمكير اله آباد ص ١٥٣٠

2- ذا کثر تاراچند- اویانیشد- شران ۱۹۸۱ء ص ۱۹۵

٨٠ ي بان چندر- جرئل آف پاکتان ساريكل سوسائل كراچي- أكتربر ١٩٥٤ء

81- Cambridge History of India p 231

٨٢- ايناً ص ٢٣٠

٨٠٠ باشمى فريد آيادى- "ماريخ مسلمان پاکستان بھارت جلد اول کراچي ص ٥٣٧

۸۰- فیلی- اورنگ زبیب عالمگیر پر ایک نظر- ص ۱۲۴- بحواله ماژ عالمگیری ص ۵۲۹

۸۵- ایشاً ص ۱۲۵

۸۷- رقعات عالمكيري لابور ١٩٢٥- ص ٣

87- Aurangzih p. 74.

۸۸- رقعات عالمگیری ص ۵

٨٩- مقالات يوم عالمبكير كراجي ١٩٢٧ء ص ٢٣١

٩٠ رموز ميعودي، كليات اقبال، لابور ١٩٩٠ ص ١٠٠

٩٠ اقبال - شذرات فكر اقبال، مرتبه وْاكْثر جاويد اقبال، ترجمه افتخار احمد صديق، لابور

۱۹۲۳ء ص ۹۸

۹۲- مقالات نوم عالمگيرا كراچي ۱۹۲۱ء ص ۲۱۹

٩٣ - اقبال مقالات اقبال، لايور ١٩٨٨ء ص ١٢٨

٩٣٠ محمد بخاور خان - مراة العالم تاريخ اورنگ زيب جلد اول البور ١٩٧٩ م ٣٩٣ تا

**~9**+

95- Aurangzih p. 205

٩٧- ابينة ص ٧٨

9" - Aurangzeh and His Times p. 561

with referance to Bervier's Trauels p. 199

98- Alxander Hamiltion- A New account of the East Indies

Vol. I, London p. 10

99- R. Qrme- A History of the Military Transactions of

the British Nation in Indostan from the year 1745. Frauki p. 562

## احمه شاه ابدالی

مرضغر کا مسلمان معاشرہ اٹھارویں صدی میں جب تیزی سے رو بہ زوال تھا تو احمد شاہ ابدائی نے اس خطے پر متعدد حملے کے جن سے آرخ پر دُور رس سانج مرتب ہوئے۔ اس اعتبار سے علامہ اقبال نے احمد شاہ ابدائی کے کردار کو اپنے کلام میں بری اہمیت سے پیش کیا ہے۔

جاوید نامہ کے افتقام پر نادر ابدالی اور ططان شمید کے بارے میں بعض اہم نکات بیان کے ہیں۔ ابدالی افغانستان کے بارے میں جس کا وہ موسس تھا اقبال سے وریافت کرتا ہے کہ وہ جوان جو سلطتیں قائم کر کے چراپنے بہاؤوں ک طرف چلاگیہ آج زندگی کے نشیب و فراز میں اس کی کیا کیفیت ہے۔ اقبال نے کما اُمثان اندر افوت گرم خیز

أو برادر با برادر در نتیز

یعنی: آج قوم اتحاد اور افوت کے بیان باندھ رہی ہیں، کین افغانستان میں ایک افغان این افغانستان میں ایک افغان این افغانستان کی زندگی ہے مشرق کی زندگی ہے۔ اس کا دس سانہ کچے سے سامار ہو، ہے۔ افغان اپنے آپ سے بالکل غافل ہے اور اپنی صلاحیتوں سے ناوائف ہے۔ دوست دل کا حال ہوتے ہوئے بھی اس دولت ہے بے فہرہے۔ وہ نہ اپنی مادی صلاحیتوں کو جانا ہے اور نہ معنوی استعدادوں کو بہجانا ہے۔ اُسے اپنی منزل کا کچھ بعد نہیں۔ چنانچہ ندیگی کے مقاصد سے بالکل بے فہر ہے۔

143

اگر مال و دولت سے لدا ہوا اونٹ أے لل جائے تو وہ اس مال و دولت كى بحائے اونٹ كے گلے كى تھنى حاصل كر كے خوش ہو جاتا ہے۔" ()

احمد شاہ ابدالی افغانستان کی سای، جغرافیائی اور دینی ابھیت پر مختلو کرتا ہوا

پر اقبال ہے کہنا ہے۔:

آیا کی پیر آب و گل است . لمت انفان در آن پیر دل است از فیاد او فیاد آیا در کشاد او کشاد آیا (۱)

ین : "ایشیا آب و خاک کا محض ایک پیر ہے جب کہ ملت افغان اس پیر میں بنزلد دل ہے۔ اس کی جات مارے ایشیا کی جات ہے اور اس کی اصلاح سارے ایشیا کی احتاج کے اور اس کی اصلاح سارے ایشیا کی اصلاح ہے آگر دل صحت مند ہے تو جم بھی صحت مند ہے، ورنہ یہ سارا نظام بریاد ہے۔ دیکھا جائے تو دل میں جم کی طرح ضابطہ حیات کا پابند ہے۔ دل کین ہے۔ دل کینہ ہے اور دین سے زندہ ہوتا ہے۔ دین کی قوت وصدت سے ماصل موتی ہے۔ جب افراد میں قوت وصدت پیدا ہوتی ہے تو اس سے ملت معرض وجود میں آتی ہے۔

مشرق کی جائ کا باعث اس کی تقلید مغرب ہے۔ مالانکد مشرقی اقوام کو مشرق کے مشرق کی جائے کہ دہ مغرب پر بتقید کریں۔ مغرب کی قوت کا مرچشہ پیش و نشاط کے آلات نہیں، نہ ہی یہ قوت ہے پردہ لڑکیوں کے رقعی و سرود کا نتیجہ ہے، نہ ہی یہ حسین عورتوں کے سحر حس ہے اور نہ ہی اُن کی عوال ساق اور آراستہ زلفوں کی وجہ ہے۔ مغرب کے استحکام کا باعث اس کے لاد بی نظرات بھی نہیں اور نہ ہی لاطیٰ رسم الخط ہے، بلکہ مغرب کی طاقت کا اصل مرچشہ اس کے علوم و بون ہیں۔ ان شطے ہے اس کے چراغ روش ہیں۔ وائش و عکمت کا حصول لباس کی قطع و برید پر بنی نہیں۔ عمامہ علم و فن کی تخصیل میں مانع نہیں آ آ۔ علم و فن کی تخصیل میں مانع نہیں آ آ۔ علم و فن مضورت ہے، مغربی لباس اور وضع قطع کی ضرورت نہیں۔ اس راہ میں جو بین ضرورت ہے، مغربی لباس اور وضع قطع کی ضرورت نہیں۔ اس راہ میں جو بین ضروری ہے وہ وقت نظر ہے نہ کہ کوئی خاص ضرورت نہیں۔ اس راہ میں جو بین ضروری ہے وہ وقت نظر ہے نہ کہ کوئی خاص

ورکار ہے اور بس-

"اگر کوئی محض راتوں کو جاگ کر محنت کرے تو وہ علم و فن اور دانش و محمت کا سراغ لگا سکتا ہے۔ حقیقت اشیاء ایک ایما ملک ہے جس کے رائے کمی پر مسدود نہیں، صرف اُسے فتح کرنے کی ضرورت ہے۔"

"ترک اپنے آپ کو فراموش کر کے مغرب کا دادادہ بن گیا ہے،
اس نے فرگیوں کے ہاتھ ہے زہر شریں نوش کیا ہے۔ یہ اس لئے کہ
اس نے تریاق عراق اس کو ہاتھ ہے دے دیا ہے۔ میں ترک کے
بارے میں صرف کی کسہ سکتا ہوں کہ خدا اس پر رحم فرمائے۔ مغرب
زدہ مخص نمود و نمائش کا فریفتہ ہو کر مغرب ہے رقص و سردد سیکھتا
ہے۔ وہ اپنے سرمایہ حیات کو کھیل کود میں ضائع کر دیتا ہے۔ چونکہ
حصول علم مشکل کام ہے اس لئے وہ کھیل کود کو پند کرتا ہے۔ تن
آسانی کی وجہ ہے وہ سمل پندی اپنے لئے اختیار کرتا ہے۔ طال تکہ کار
زار حیات میں سمل پندی موت کے مترادف ہے۔"

ابدالی کی مندرجہ بالا تقریر کے بعد مغربی تنذیب کے متعلق علامہ اقبال اظمار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں :

" مختبے معلوم ہے کہ مغربی تہذیب کیا ہے؟ یہ رعگوں کی ایک بہشت ہے اور صرف فریب نظر ہے۔ اس کی چک و کم نے کتنے ہی فاندانوں کو جاہ اور گھروں کو ویران کر دیا ہے۔ اس کا ظاہر خوبصورت اور پڑکشش، گر اس کا باطن کرور اور مقلدانہ ہے۔ اس کی کمزوری کا بیجہ ہے کہ آ کھے جو کچھ دیکھتی ہے، ول اس کی خواہش کرنے لگتا ہے اور پھرای متحانے کے آگے سرنگوں ہو جاتا ہے۔" اس

اکتوبر ۱۹۳۳ء میں علامہ اقبال افغانستان گئے تو ابدالی کے مزار پر حاضر ہوئے۔" وہاں ایک نظم کمی جس کا عنوان ہے "برمزار حضرت احمد شاہ بابا علیہ الرحمہ موسس ملت افغانہ۔" (۵)

مزار پر ابدالی کو خراج تحسین ادا کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کما:

"یہ آس روش مغیر پادشاہ کی قبرہے جس کے باطن سے ایک لمت کا ظمور ہوا۔ آ سان اس کی قبر کے گنید کو حرم کی طرح مقدس گردانتا ہے۔ اس گنید کے جہ اس گنید کے جہ اس گنید کے بیشانی چکتی ہے۔ اس مجلم بادشاہ نے اقلیم خن میں بھی اپنا سکہ رائج کیا اور لمت کو ذوق بجش عطا کیا۔ فرشتے اس کی قبر پر تبیع خوانی کرتے ہیں۔ اس کے دل و دست اس قدر فیاض اور بے نیاز تھے کہ اس نے کئی سلطتیں حاصل دست اس قدر فیاض اور بے نیاز تھے کہ اس نے کئی سلطتیں حاصل کیس طرانسیں واپس دے دیا۔ وہ تئتہ غج تھا عارف اور ہمشیر زن تھا۔ اس کی روح نے جمعے جمکال ہو کر کما:

" مجھے تیرے مقام کا علم ہے۔ تیرے نفے اہل زمین کے لئے کیمیا کا اثر رکھتے ہیں۔ سک و نشت تیرے فیض سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تیری گفتار سے سینائے ول میں روشنی کھیلتی ہے۔ تو حقیقت آشنا ہے۔ تیرے انفاس سے بوئے جن آئی ہے۔ تو کچھ عرصہ ہمارے وطن میں تصر..... تیجے اللہ تعالی نے بے تاب رُوح عطا کی ہے۔ تو ملک و دین کے اسرار سے واقف ہے۔ تو ناور کے بیٹے ظاہر شاہ پر اپنے باطمن کا اظہار کر۔"

افکار اقبال کا اہم ترین گئتہ جس نے اقبال کو حکیم الامت، مفکر اسلام اور شاعر قرآن بنایا وہ ملک و دین یا دین و وطن کا ہی سئلہ ہے۔ ابدالی نے اقبال سے اس سئلے کی وضاحت کا نقاضا کیا۔

مغرب کی سیاست نے دین کو وطن سے الگ کر دیا۔ مغرب میں یہ کام کیاولی، اوقع، روسو، دوائیر، نطشے اور رسل بھیے مفکرین نے اس لئے انجام دیا کہ میسائیت ایک خانقائی نظام حیات تھا۔ وہ مشرق و مغرب پر پھیلے ہوئے وسیع انسانی ادارے کو کسی طرح بھی چلا نہیں سکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے آسے کلیسا تک محدود کر دیا۔ بدقتتی سے مغرب زدہ مسلمان سیاستدانوں نے اسلام کو بھی عیسائیت کا متراوف دین قرار دے کر آسے بھی سیاست سے الگ کر دیا۔ یہ عمل انجام دینے والا پسلا مسلمان عکران انازک تھا جس کی تھلیہ ایران کے بادشاہ رضا خان پہلوی نے کی ادر بھر یہ دائرہ مغربی سیاست کے اثر و نعوذ کی بنا پر وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ علامہ ادر بھر یہ دائرہ مغربی سیاست کے اثر و نعوذ کی بنا پر وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ علامہ

اقبل نے مغرب پر جو تحقید کی ہے وہ دراصل مغرب کی لادین سیاست اور اس کے خوناک نتائج کے حوالے ہے کی ہے۔ اقبل اس فکری محاذ بنگ پر ذندگی بحر لزت رہے۔ انہوں نے وین و وطن کی اس جنگ کو معرک نیبر سے بھی بڑھ کر قرار دیا ہے۔ انہیں یہ بھی احساس ہے کہ عصر عاضر میں وہ یہ جنگ اکیلے بی لا رہ ہیں:

بڑھ کے خیبر ہے ہے یہ معرک دین و وطن اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے ١١

انقلاب اسلامی امران کا معروف رہنما ڈاکٹر علی شریعتی شہید شاید پہلا شخص تھا جس نے اقبال کو اس نقط نظرے دیکھتے ہوئے کہا:

"میں اقبال کو علی" کی طرح کا انسان دیکھتا ہوں (۱۵)"

حقیقت یہ ہے کہ عصر حاضر میں ہمارے اکثر سای رہنما اسلام کا صحیح منهوم سجھنے سے قاصر رہے اور شاید اب بھی قاصر ہیں۔ جس کی وجہ سے زندگ کا مکمل اجمائی دھارا اُنتیں اپنے ساتھ لے کر نتیں جاتا یا شاید وہ خود اس کے ساتھ چلنا پند نہیں کرتے۔ اُنہوں نے اسلام کو سلمان کی زندگ کے ایک مخصوص دائرے تک محدود تصور کر لیا ہے اور یہ نمیں سمجھ سکے کہ اسلام ایک ایبا کل ہے جس میں زندگی کے تمام شعبے خواہ وہ عبادات سے متعلق ہوں یا سیاست سے، اقتصاد سے متعلق ہوں یا سائنس اور ککالوجی ہے، فلفہ سے متعلق ہوں یا ادبیات سے، فوج ے متعلق ہوں یا عدلیہ ہے، انظامیہ سے متعلق ہوں یا مقننہ سے، سب کے سب كمل طور ير اسلام كے دائرہ علم و عمل ميں شامل ہيں۔ اقبال نے دين اسلام كے اس مفہوم کو اینے تمام آثار میں تحرار سے بیان کیا ہے۔ جس طرح قائداعظم نے كما تهاكه عصر حاضرين اقبال سے بمتر اور صحيح تر اسلام كو كسى نے نيس سمجھا۔ ٨ ای طرح یہ بات بھی برے اعماد کے ساتھ کی جا عتی ہے کہ قائداعظم ہے بہتر کی نے اقبال کو نسیں سمجھا۔ کیوں کہ اسلام کی وہ تعبیر جو اقبال نے چیش کی وہ قائداعظم کی رُوح کا ایمان بن گئی اور وہ اس پر اتنے مضوط اور مشحکم ہو گئے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اُنہیں اس سے منحرف یا متزلزل نہ کر سکی۔ اقبال وراصل عصر عاضر میں اسلام کی ای صحیح تعبیر ہی کا نام ہے۔

## Marfat.com

ابدال کے کمنے پر اقبال نے 24 اشعار پر جنی ایک نظم میں کراری مین

د شن ر شدت سے حملہ کرنے کی تعلیم افغانستان کے فرمازوا کو دیتے ہوئے کما: ان مقامے از مقالت علی است ی شای معنی کرار میست؟ نیت ممکن جز به کراری حیات اُمتان را در جمان بے ثبات از فریب غربیاں خونین جگر سرگزشت آلِ عثال راِ عُمر در جهال دیگر علم افراشتد تا ز کراری نفییے داشتد مت او بوئے کراری نداشت او مسلم ہندی چرا میداں گزاشت احمد شاہ ابدالی جو ہندوستان پر نو حملے کر کے شان کراری دکھاتا رہا افغانوں کے ابرال قبلے سدورنی کا ایک فرد تھا۔ وہ ۱۷۲۳ء میں ملکان میں پیا ہوا۔ اُس کا نام احمد خال تھا۔ ١٥٣٤ء ميں نادر شاہ دراني نے ابداليوں کي جنگي صلاحيت دمكيم كر أنهيں قدهار میں آباد ہونے کی اجازت دی۔ احمد خان نے نادر شاہ کی ملازمت میں نمایاں فدات انجام دیں۔ جس سے وہ ابرالیوں کے فوجی دیتے کا سید سالار بن گیا۔ ۲۵۸۷ء میں جب نادر شاہ کو قراباتی سازشیوں کے خراسان میں قتل کر دیا تو احمد خان نے مخلف قبائل کی رضا مندی سے اپنی باد عمان کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ اس نے ای سال فندهار مین تخت نشینی کی اور این نام کا سکه مفزوب کیا (۱۰) اس طرح وه ملت افغان کا موسس اور افغانشان کا پیلا حکمران بنا-

احمد شاہ ابدائی ندہی رجمانات کا آدی تھا۔ علاء و مشائع کا بجوم اس کے گرو رہتا۔ پشاور، لابور اور بنالہ کے مشائع کی خدمت میں وہ اکثر طاخر ہوا۔ وہلی، اجمیر اور پانی پت کے مزارات پر اس نے عقیدت سے طاخری دی۔ پانی پت کی تیمری جنگ میں فتح یاب ہونے کے اگلے روز وہ ہو علی شاہ تعلندر کے مزار پر نیاز مندانہ گیا۔ وہ نمایت پابند شرع منی تھا۔ اُن تمام ندہی رجمانات کے باوجود وہ انتمائی غیر متعقب اور وسیع النظر تھا۔ اس کے ملک میں شیعہ، ہندو اور عیمائی سب پوری نہیں آزادی کے ماتھ رہتے تھے۔ اللہ ا

اریان اور ہندوستان کی تاریخ ہے متعلق اجمہ شاہ ابدالی کے دو عظیم سیای کارنامے ہیں۔ ایک یہ کہ اُس نے خراسان کا مشرقی حصہ ایران سے منقطع کر کے افغانستان کی ایک مستقل مملکت تشکیل کی جس کی اصل وجہ ایران میں مغویوں کا قائم کردہ ذبی شددانہ نظام تھا۔ اس ذبی رویے کو خاص تقویت دیے والے وہ

مغربی سفارت کار تھے جو بورپ میں عثانی ترکوں کی پیش قدی کو روکنے کے لئے مفویوں کی عشری مدد کر رہے تھے۔ صفویوں کے قائم کردہ نظام سے ایران میں غیر معمولی ندہجی انتظار پیدا ہوا۔ اگرچہ ناور شاہ نے اس ندہجی انتظار کو ختم کرنے کی کوشش کی گر وہ کامیاب نہ ہوا۔ اس ابدال نے اپنی سای بصیرت کا جوت دیے ، ہونے امران سے اپنا علاقہ ہی الگ کر لیا اور اُسے پنجاب، شدھ اور کشمیر کے ساتھ لمحق کر دیا۔

اُس کا دو سرا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ جب بندوستان میں مغلیہ سلطنت کے آر و پود بھرنے نگے اور اس مای اختثار کے نتیج میں مرہے، سکھ اور جاٹ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لئے وحثیانہ انداز میں اُٹھے تو ابدال نے اُن پر منرب کاری لگائی۔ اگرچہ مغلیہ سلطنت سنبھل نہ سکی لیکن ابدال کی مربئوں سے جنگ کے نتیج میں اقتدار بندوؤں کے ہاتھ میں نہ جا سکا۔ اس جنگ کے اسبب کچھ سے تھے کہ:

المتهار سے محکست و رہنے کی زو میں تھا۔ بادشاہ عمیات سے۔ امراء حریص اور المتبار سے محکست و رہنے کی زو میں تھا۔ بادشاہ عمیاش سے۔ امراء حریص اور شزادے آرام طلب سے جس کے نتیج میں اصل طاقت بعض مسلمان سیہ مالاروں اور مرہشہ جرنیلوں کے باتھ میں جا چکی تھی۔ اس اُن طالت میں شاہ ول اللہ وہلوی کی اعلیٰ بصیرت نے مسلمانوں کو مرہوں کی برھتی ہوئی طاقت سے بچانے کے لئے اہم کام کیا۔ اُنہوں نے احمہ شاہ ابدالی کو جو ہندوستان کے سامی، ندہی، معاشرتی، جغرافیائی، اقتصادی اور آریخی طالت و بعدوستان کے سامی، ندہی، معاشرتی، کی خوفناک طاقت کو کہلئے کی دعوت دی۔ البتہ اور لوگوں نے بھی ابدالی کو خط کہلے کی دعوت دی۔ البتہ اور لوگوں نے بھی ابدالی کو خط کہلے کی دو وہ مشل سے امرام کیا علیہ کیمتا ہے۔ کہ دہ اُنسیس بچانے کے لئے حملہ کرے۔ مثلاً سے رامتا خرین میں طباطبائی کھتا ہے۔ کہ

"مردم از دست شلن (مربته ها) بحبان آمه برائے ناموس و آبروئے خود در رفاہ عالے شاہ ابدالی رابہ منت از ولایت طلب داشتہد"

شاہ ولی اللہ دہلوی نے احمہ شاہ ابرالی کے نام اپنے مکتوب میں ہندوستان کی سابی اقصادی اور آریخی حیثیت کو بھترین الفاظ میں چیش کیا۔ اس مؤثر تحریر نے

یقینا ابرالی کو فوری اقدام کے لئے متحرک کیا۔ علامہ اقبال شاہ ولی اللہ کی بسیرے کے بارے میں نکھتے ہیں کہ :

"أنوں نے سب سے پہلے ایک نی روح کی بیراری محسوس کی۔" (س) شاہ دل اللہ کے کتوب بنام شاہ ابدال کے چند اقتباسات درج ویل ہیں :

"غیر مسلموں میں.ایک قوم مریشہ نای ہے کہ ان کا ایک مردار ے۔ اس قوم نے کچھ عرصہ سے اطراف و کن میں سر اُٹھایا ہے اور تمام ملک ہندوستان پر اثر انداز ہے۔ شابل مظید میں سے بعد کے بادشاہوں نے عدم دُور اندلین، غفلت اور اختلاف کلر کی بنا پر ملک تجرات مربوں کو دے دیا۔ پھر ای ست اندیش اور غفلت کی وجہ ہے طلب مالوہ بھی اُن کے سرو کر دیا اور اُن کو وہاں کا صوبہ دار بنا دیا۔ رفتہ رفتہ قوم مریشہ قوی تر ہو گئی اور اکثر بلاد اسلام اُن کے قبضہ میں آ گئے .... الخفر سوائے ویل و وکن کے خالص طور پر مرہثوں کا تسلط - قوم مرشر کو فکست دیا آمان کام ب بشرطیکه نازیان اسلام کمر مت باندھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم مربر خود قلیل میں، لیکن ایک گروہ کثیران کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس گروہ میں سے ایک صف کو بھی اگر درہم برہم کر دیا جائے تو یہ قوم منتشر ہو جائے گی۔ چونکہ یہ قوم قوم نمیں ہے، اس لئے اس کا تمام ز علقہ ایس کیر فوج جمع کرنا ہے جو چیونٹیوں اور نڈیون سے بھی زیادہ ہو۔ ولاوری اور سلان حرب کی بہتات ان کے یمال شیں ہے۔ انفرض قوم مریشہ کا فتنہ ہندوستان کے اندر بہت برا فتنہ ہے۔ حق تعالی محلا کرے اس مخص کا جو اس فتنے کو وہائے۔

".... سلطنت کا بڑنام کے اور پکھ باتی نہ رہا۔ جب کمازیمن بادشاہ کا یہ بڑا مال ہے تو تمام دیگر اشخاص کے حال کو جو کہ وظیفہ خوار یا امل صنعت ہیں اُنسی پر قیاس کر لینا چاہیے کہ کس قدر خراب ہو گیا ہو گا۔ طرح طرح کے ظلم اور بے روزگاری ہیں یہ لوگ کر نار ہیں۔ علاوہ اس بخلی و مفلمی کے جب سورج مل کی قوم نے اور

صفرر جنگ نے ل کر ویلی کے پرانے شمر پر دھاوا بولا تو یہ غریب سب
کے سب بے فائمان، پریٹان اور بے مایہ ہو گئے۔ پھر متواز آسان سے
قط نازل ہوا۔ غرضیکہ جماعت مسلمین قائل رخم ہے۔ اس وقت جو عمل
و وظ سرکار پاوشائ میں ہے وہ خود کے باتھ میں ہے۔ کیوں کہ
متعدی اور کارکن سوائے اُن کے اور کوئی نہیں ہے۔ ہر شم کی دولت
و شروت اُن کے گھروں میں جع ہے۔ افلاس و مصیبت کا بادل مسلمانوں
پر چھا رہا ہے۔

اس زلمنے میں ایبا بادشاہ جو صاحب اقتدار و شوکت ہو اور نظر خالفین کو فکست و کے سکتا ہو، دُور اندیش اور جنگ آزا ہو، سوائے آخیاب کے اور کوئی موجود نہیں۔ بیٹی طور پر جناب عالی پر فرض مین ہے ہندوستان کا قصد کرنا اور مربئوں کا تبلط توزنا اور صنعفائے سلیمن کو غیر مسلموں کے پنج سے آزاد کرنا۔ اگر غلبہ کفر معاذ اللہ ای انداز پر رہا تو مسلمان اسلام کو فراموش کر دیں گے اور تھوڑا زمانہ گزرے گا کہ یہ اسلام اور غیر اسلام میں تمیز نہ ہو سکے گی کہ اسلام اور غیر اسلام میں تمیز نہ ہو سکے گی۔ یہ بھی ایک بلائے عظیم ہے۔ اس بلائے عظیم کے دفع کرنے کی قدرت یہ فضل ضداوندی جناب کے علاوہ کی کو میسر نہیں۔

"ہم بند گان النی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع کردانتے ہیں اور خدائے عزو جل کے نام پر التماس کرتے ہیں کہ بہت مبارک کو اس جانب متوجہ فرما کر مخالفین سے مقابلہ کریں باکہ خدائے نعالی کے یہاں برا تواب جناب کے نامہ انحال میں لکھا جائے اور مجاجہ بن فی سبیل اللہ کی فرست میں نام درج ہو جائے۔ دنیا میں بے حساب منتحتی ملیں اور مسلمان وست کفار سے خلاصی یا کیں۔ خدا سے بنہ مائت ہوں اس بات سے کہ نادر شاہ کی طرح عمل ہو کہ وہ مسلمانوں کو زیر موں اس بات سے کہ نادر شاہ کی طرح عمل ہو کہ وہ مسلمانوں کو زیر بعد سے مخالفین قوت کا گھر گئا اور انتکر اسلام کا شیرازہ مجمر گیا اور مطلفت دیلی بجون کا کھیل بن گئی۔ بناہ بخدا اگر قوم کفار ای طال ب

ریں اور مسلمان ضعیف ہو جائیں تو اسلام کا نام بھی باتی نہ رہے گا۔" ....

شاہ ولی اللہ کا مندرجہ بالا خط اور دیگر درخواسیں جب احمد شاہ ابدالی کو پہنچیں تو اس نے حمیّت اسلامی کے پیش نظر ہندوستان میں مربخوں کے برحتے ہوئے زور لو ختم کرنے اور پریشان حال مسلمانوں کو پنچہ کفار سے نجات دینے کے لئے حملہ کی تیاری کی۔ ہندوستان پر بید ابدائی کا پانچواں حملہ تھا۔ ۱۲)

مرہنوں اور اُن کے ساتھیوں کی تعداد تقریباً تین لاکھ بیان کی گئی ہے۔ ابدالی فریسی دبلی پنچ کر اُسے خالی کر آئی تھیں جس کے بیتیج میں بتاریخ ۳ اگست ۱۷۵ء و بلی پر مرہنوں کا بیضہ ہو گیا۔ مرہٹر سردار سداشیو کو ہاتھی پر بٹھا کر فاتحانہ شان و شک نئوکت کے ساتھ شاہی قلع میں لایا گیا جہاں اُس کی بادشاہی کا اعلان کرانے کا قصتہ بھی کیا گیا۔ لیکن سے اعلان اس بات پر مؤخر کر دیا گیا کہ ایپ حریف ابدالی کو پہلے ختم کر لیا جائے۔ ایک یائی پت میدان جنگ بنا۔ جہاں ۱۷۵ء میں پانی پت کی تیسری جنگ لڑی گئی۔

مرہنوں نے بانی بت کے ارد گرد ایک وسیع خندق کھودی اور اس کے چاروں طرف فرگی ساخت کی توہیں نصب کر دیں۔ اس توپ خانے اور بارہ فوج کا سید سالار ابراہیم گاردی تھا جس نے فرانسی ماہروں سے فن حرب کی تعلیم بائی تھی اور صرف روپ کی خاطر مسلمانوں پر گولہ باری کے لئے مرہنوں کی خدمت کر رہا تھا۔ اس نے میدان جنگ ہی جن جان دی۔ حضرت مولانا حسین احمد دیوبندی نے اس نے میدان جنگ ہی جن جان دی۔ حضرت مولانا حسین احمد دیوبندی نے ابی آئے احمد شاہ ابدال سے بہتر مسلمان ہونے کا فوٹی دیا۔ ۱۱

پ اور کروں کے عظیم لشکر میں اجناس کی کی واقع ہوئی جس سے خندق اور مورچ ان کے لئے قید خان میں اجا کہ مورچ ان کے لئے قید خانے بن گئے۔ جنگ میں مرہوں کو خونناک شکست ہوئی جس کے نتیج میں مرہوں اور ان کے ساتھیوں کی کیٹر تعداد قمل ہوئی۔ اور بقول سر جادہ ناتھ سرکار لیڈروں کی بوری نسل ایک بی معرکہ میں ختم ہو گئی۔ ،،،

پانی پت کی جنگ جہاں خونریزی میں پلی جنگوں سے عظیم تر تھی ای طرح نائج کے اعتبار سے بھی خاص ایمیت کی حال تھی۔ اس جنگ نے ہدوستان میں مرہنوں کی برعتی ہوئی طاقت کو تقریباً ختم کر دیا۔ ابدالی نے وہلی کے تحت و آج پر

تضد نہ کیا بلکہ أے شاہ عالم ثانی کے سرو کیا۔ ۲۰۰

اس جنگ ہے آگر چہ مرہ نے تاہ ہو گئے، لیکن مسلمانوں میں پھر بھی کوئی توان پیرا نہ ہوئی اور وہ اپنے آپ کو نہ سنجمال سکے۔ مغلیہ سلطنت روز بروز رُو بہ زوال ہوتی چل گئی۔ مرہٹوں کی قوت کے خاتے ہے بلای کی جنگ جینے والے اگریزوں کو سب سے زیادہ فائدہ حاصل ہوا کیوں کہ اب ان کے مقابل کوئی بری مرہٹوں کو جو شامی قلعہ دبلی مرہٹوں کو جو شامی قلعہ دبلی میں واخل ہو گر اپنی سلطنت کا اعلان کرنے والے تھے، طاقت سے محروم کر دیا، النذا الله الله بوکر اپنی سلطنت کا اعلان کرنے والے تھے، طاقت سے محروم کر دیا، النذا عمل المندوؤں کے ہاتھ میں آبکہ دفعہ بالم قابل ہو گئی ہوں ک باتھ الله کریوں ک باتا تو آگریزوں ک باتا تو آگریزوں ک عالم تائی نے صوبہ بنگال کی حکومت کے رائے صاف ہو گئے۔ ۱۵ اے عمد نامہ اللہ آباد کے نام سے یاد کیا حاکمیت انگریزوں کے عام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ۱۵ ایک ان کے عام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ۱۵ ایک ان کے عام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ۱۵ ایک ان کے عام سے یاد کیا

بندوستان کی اس تمام بات اور طوائف الملوکی ہے اصل فائدہ اگریز آجروں کو ہوا اور شیختا ہی امر آخر کار مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند بھی فاہت ہوا۔ احمد شاہ ابدائی اگر چاہتا تو وہ بندوستان میں اپنی حکومت قائم کر سکتا تھا کوئی طاقت اس کی راہ میں حاکل نہ تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے ایبا نہ کیا۔ بخباب شدھ اور تشمیر کا الحاق اپنی سلطنت ہے کیا اور واپس چلا گیا۔ اگر ابدائی بندوستان میں حکومت قائم بھی کرتا جب بھی یہ مسلمانوں کے لیے آخر کار مفید بندوستان میں حکومت تائم بھی کرتا جب بھی یہ مسلمانوں کے لیے آخر کار مفید بائی صورت میں اگر مفید خاندان یا ابدائی خاندان کی حکومت برقرار بھی رہتی و ایس صورت میں ہندووں کو دینا پڑتا جو حدا اس جبہوری ضوابط کے مطابق اقتدار ہر صورت میں ہندووں کو دینا پڑتا جو حدا میں مسلمانوں سے تقریبا تین گنا زیادہ تھے۔ برصغیر کی تاریخ کو اگر اس تناظر سے میں مسلمانوں سے تقریبا تین گنا زیادہ تھے۔ برصغیر کی تاریخ کو اگر اس تناظر سے دیکھا جانے تو حشیت النبی آئندہ مسلمان کو ایک آزاد مملکت عطا کرنے کے لیے اقدار انگریزوں کو دے رہی تھی جن کی جڑیں بندوستان کی سرزمین میں نہ تھیں۔ بنائج تاریخ اس امر کی شادت دیتی ہے کہ ایسٹ اعزیا کمپنی کے انگریز آجر انصرویس صدی کے نصف اقل تک کوئی طاقت نہ تھے۔ لیکن اس کے بعد وہ فور آئھرے۔

۱۵۵۷ء میں جنگ پلای میں کامیابی سے صوبہ بنگل میں ان کا اقتدار قائم ہو گیا۔ انہوں نے میر جعفر کو جو ملک و ملت کا غدار تھا بنگال کا نواب بنا دیا۔ جنگ پلای نے انگریزوں کی تجارتی سمینی کو ہندوستان کی حکرانی کا پورا احساس دلایا۔

الا کا ہیں اگریزوں اور میر قائم کے درمیان جنگ بکمر ہوئی جس نے اگریزوں کو اتا مضبوط بنا دیا کہ مثل یا دشتاہ عالم ٹائی بالکل اگریزوں کے رخم و کرم پر رہ گیا۔ ۱۹۹۹ء میں اگریزوں نے میسور میں ٹمین سلطان کے ظاف سازشوں کا جال بچا کر جنگ شروع کی جس میں میر صادق نے مقاری کی۔ سلطان ٹمین اگریزوں کے ظاف مروانہ وار لڑنا ہوا شہید ہوا اور اس طرح ہندوستان میں اگریزوں کی آخری مزاحت ختم ہو گئی۔

الحاق کا اعلان کر دیا۔ ۱۸۳۹ء میں بنجاب اور ۱۸۵۹ء میں اورھ کا الحاق کیا۔ ۱۸۵۷ء میں ادارہ کا الحاق کیا۔ ۱۸۵۷ء میں بنجاب اور ۱۸۵۹ء میں اورھ کا الحاق کیا۔ ۱۸۵۷ء میں جنگ آزادی ہوئی جس میں شخلت کے باعث مسلمان مکسل طور پر تباہ طال ہو گئے۔ اگریزوں نے ہر جگہ مسلمانوں کا قتل عام کیا اور انتبائی وحشت اور خثونت کا مظاہرہ کیا۔ چوں کہ اُنہوں نے اقتدار مسلمانوں سے چینا تھا لٹذا مسلمانوں کو مزید کی ہر ممکن کوشش کی۔ مسلمانوں کی جند زیادہ قوت سے جاری رہا جس کی کچم تنصیلات ولیم ہشر باجی کا عمل ۱۸۵۷ء کے بعد زیادہ قوت سے جاری رہا جس کی کچم تنصیلات ولیم ہشر کی سے تعدد اور میں میں ملتی ہیں۔ (۱۳)

اگریزوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت کو منتکم کرنے اور اُسے دوام دینے کے جو حکمت عملی افتیار کی وہ سے تھی کہ نفاق ڈالو اور حکومت کرو۔ اس حکمت عملی کے تحت انگریزوں نے مسلمانوں اور بندوؤں میں زیادہ نے زیادہ نفرت پیرا کرنے کی کوشش کی جس کا ایک باعث اُن کی بندو نوازی تھی اور دو سرا باعث مسلمانوں کی تندیب کی تفکیک تھی۔ انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں سب میں ہر سطمانوں سب میں ہر سطمانوں میں اختلاف کے آگ بھڑکانے کی کوشش کی۔ البتد سمی اختلاف مسلمانوں میں از سر نو اسلای شعور اور کی تشخیص کے پیرا کرنے کا باعث بنا۔

علامہ اقبل نے آریخ سے ایک تیج یہ افذ دکیا ہے کہ اگرچہ زمانے کے ماد ثات ملے اللہ اللہ کا کی اس کی اس کی

ع کی نیں کر سکے۔ ایران اور روم کی زمانے میں بری طاقیں تھیں۔ مصر اور بیان بنیں بری طاقیں تھیں۔ مصر اور بیان بری نمیوں نے اُن کے نوش منا ویئے۔ جب کہ یی حاوثات جب آباری جاہ کاری کی صورت میں ملت اسلامیہ پر آئے تو یہ شعط گزار بن گئے۔ اقبل کے زدیک اس کی اصل وجہ یہ کہ ملت اسلامیہ چوں کہ قرآن مجید کی حال ہے اُندا اس کا دوام موجود ہے۔ اُسے کوئی طاقت صفح بہتی سے نمیں منا سکی۔ اگر ملت اسلامیہ دنیا سے فتم ہو جائے تو دنیا بی طاقت صفح بہتی سے نمیں منا سکی۔ اگر ملت اسلامیہ دنیا سے فتم ہو جائے تو دنیا بی ختم ہو جائے تو دنیا بی

ا شعله بائے او گل دستار کیست؟
بم به مولا نبست ابراہیمی است
چون بیاغ ما رسد گردد بمار
آن جماعیری، جمانداری نماند
رونق خوانیہ بوناں خلست
استوان او یہ ابرام ماند
گستان میرد اگر میریم ما است

آتش آناریان گلزار کیت؟

زان که با را فطرت ابرایمی است

شعله بائ انتلاب روز گار

رومیان را گرم بازاری نماند
غیشته ساسانیان در خون نشست

معر بم در احتمان ناکام باند

درجمان بانگ اذان بود است و بست

گرچه مش غنچ دیگیریم با

علامہ اقبال قرآن علیم کی عطا کردہ بھیرت کی بنا پر کتے ہیں کہ طالات خواہ جس قدر بھی خطرناک ہو جائیں، سلمانوں کو خدا کی رحمت سے کسی صورت بھی نائمید نہیں ہونا چاہیے۔ بالآخر اسلام ہی کا غلبہ ہو گا اور دُنیا ہیں مسلمان ہی معزز اور محرم ہوں گے۔ چنانچہ بیسویں صدی کے تاریک ترین اُفق کو بھی دیکھ کر اقبال نے یک نوید دی کہ:

شب گریزاں ہو گی آخر جلوؤ خورشید ہے

یہ چن معمور ہو گا نغمہ توحیر سے ۱۹۳۰

اور پھر ایسا بی ہوا۔ وبی اگریز جو ہندوستان میں مسلمانوں کے فر من حیات پر برق سوزال بن کر گرے تھے اور جنوں نے وحقی آباریوں کی طرح قتل عام کیا تھا، اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے جداگانہ وجود کو شلم کریں اور اُن کے تمذیبی وریڈ اور کمی شخص کی ظاطر ہندوستان کو تقیم کریں۔ اس

لحاظ سے علامہ اقبال کی اعلیٰ بھیرت نے مسلمانوں کو یاس و حزن کی تاریک غاروں سے نکال کر اُمید و رحمت کی پرنور وادیوں کی طرف گامزن کیا۔ آج بھی اور آئدہ بھی علامہ اقبال کے بید ایمان افروز نفنے لمت اسلامیہ کے لئے مشعل راہ سے رہیں گے۔ احمد شاہ ابدالی کی خواہش پر علامہ اقبال نفیحت کرتے ہوئے آخر میں کہتے ہیں ۔ "اگر تم دنیا میں قائم رہنا چاہتے ہو تو قرآن عیم سے رمز زندگ سیمو۔ میں نے اس کے ضمیر میں آب حیات پایا ہے۔ قرآن عیم ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم وقت کے فرعونوں سے ہرگز نہ ڈریں۔ قوت کا سرچشہ توحید ہے جس سے فیراللمی طاقوں کی نفی ہو جاتی ہے ۔

در ضمیرش دیده ام آب حیات می رساند بر مقام لا تحمت بیبت مرد فقیر از لا راله ۱۵۰۱

#### . حواثق

١- اقبال، جاديد عامه، كليات فارس، لابور ١٩٩١ء ص ٢٨٢- ١٨٣٧

۲- اینا ص ۱۳۲

۱۰ تریاق عراق ہے معلوم ہو آ، ہے علامہ کی مراد اسلامی تتذیب و تمان ہے جس کا مرکز ایک دت تک بغداد رہا۔ تریاق از عراق آوردن مجی معروف ہے۔

٣- ايضاً ص ١٦٨- ١٦٩-

٥- ايضاً سافر ص ٢٣٣-

۲- اقبال- بال جريل ۱۹۹۲ء ص ۹۳-

برفور از قرآن اگر خوای بات

ى دمد ما را پيام لا تحت

قوت سلطان و مير از لا إله

٥- وكتر على شريحي، بم اور اقبيل اسلام آياد ١٩٩٣ء ص ٩-

۸- اجر سعید- اقبل اور قائداعظم ص ۹۴ بحواله بفت روزه تمایت سلام لابور ۲ مارچ

۱۹۳۱ء ص ۱۹۳۳ کار مقال می سود

٥- كليات اقبل مِن ٢٨٧-

١٠- أردو- دائره النعارف اسلاميه لايور جلد ٢- ص ١٣٣٠-

ا۔ طبق احمد نظائ شاہ ول اللہ وہلوی کے سیای محتوبات علی کڑھ ١٩٥٠ء

١١- برختاني تاريخ ايران جلد دوم، لابور ١٩٤١ ص ١٩٨٠-

13- Encylopaedia Britanica 11th edition, vol.14 p. 404

١٨٠ - اقبال - تشكيل جديد الهيات أعلاميه لامور ١٩٥٨ء ص ١٩٠٥-

۱۵۔ شاہ ولی اللہ وہلوی کے سای محتوبات ص ۹۹۔ ۱۰۲

16- Ganda Singh, Ahmad Shah Ahdali hali- Bombay, 1959, p.225

۱۷- باشمی ناریخ مسلمانان پاکتان و بعارت جلد دوم ص ۵۰- ۵۱

۱۸ باشی فرید آیادی تاریخ مسلمانان یاک و بھارت ص ۵۲-

آزاد بگرای نے اس کے بارے میں السا ہے کہ "برتر از آزر بت تراش کے از

قوم ارازل بود، نزانه عامره ص ۱۳-۱۹- شاه ول الله نے سای مکتوات ص ۱۹

 Jadu Nath Sarkar, Fall of the Moghal Empire vol II p. 298– 372.

rı تاریخ مسلمانان یا کستان و بھارت ص ۲۱-

۲۲ فیلیو- ڈبلیو ہشر- امارے ہندوستانی مسلمان الاہور ۱۹۹۷ء صفحہ ۱۳۰۰

۲۳- کلیات اقبال فاری اسرار و رموز لابور ۱۹۹۰ء ص ۱۱۱۰م

٢٣- بأنك ورأ لابور ١٩٩١ء ص ١٣٨-

۲۵۰ کلیات اقبال فاری ص ۵۰۷-



# سلطان ٹیبو شہید"

علامہ اقبال نے جمال اسلامی افکار و نظریات کو برے موثر انداز میں بیان کرنے کی کامییب کو حش کی ہے وہاں بعض ایس شخصیات کو بھی خاص طور پر نمایاں کیا ہے جن کے کروار اور گفتار ہے ملّت اسلامیہ کا تشخص قائم ہوا ہے۔ یہ عمونا وہ آریخی شخصیات ہیں جنموں نے دین حق کی خاطر اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیں اور اپنے جان و مال خدا کی راہ میں بے دریخ گئا دیئے۔ نہ وہ یاطل کی طرف بھے اور نہ می کمی قیت پر انہوں نے باطل کے ساتھ سمجھوۃ رکیا۔ اقبال ایسے افراد کو قائم عشق کا نام دیتے ہیں اور الم حسین کو اس قافلہ عشق کا نام دیتے ہیں اور الم حسین کو اس قافلہ کا سالار تصور کرتے ہیں۔ ساطان ٹمپر شہید بھی اقبال کے زدیک ایک ایسی شخصیت ہے جس کے اعلیٰ کردار سے ملی تشخص کا اظہار ہوا کیونکہ اس نے نہ صرف یہ کہ مصلحت وقت کو کرار سے ملی تشخص کا اظہار ہوا کیونکہ اس نے نہ صرف یہ کہ مصلحت وقت کو خلاف زندگی تجمر کرتا ہا سالام کی سرطندی کے لیے متعدد باطل طاقتوں کے خلاف زندگی تجمر کرتا رہا۔ اس نے ملک و ملت کی آزادی اور دین اسلام کی عظمت خلاف زندگی تجمر کرتا رہا۔ اس نے ملک و ملت کی آزادی اور دین اسلام کی عظمت

اقبال سلطان نمیو کی غیر معمولی کوششوں کو سرائیے ہوئے اے برصغیر ن اسلامی ناریخ میں نمایت بلند مقام دیتے ہیں۔ ایک نظم "سلطان نمیو کی وسیّت" میں اس کے عظیم نظریات اور جوش کردار کو یوں بیان کیا ہے :

> اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تنہ و تیز مامل مجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول

منح ازل سے مجھ سے کما جرکیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول باطل دوئی پند ہے، حق لاشریک ہے شرکت میرانہ حق و باطل نہ کر قبول (۱۱)

اقبال نے اس بات پر اظهار افسوس کیا ہے کہ قوم نے نمیو شہید جیسی عظیم شخصیت کو بہت جلد فراموش کر دیا۔ وہ اینے ایک خط میں لکھتے ہیں:

''فیوِ ہندوستان کا آخری سلمان بیای تھا جس کو ہندوستان کے سلمانوں نے جلد فراموش کر دینے میں بری ناانسانی شے کام لیا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں جیسا کہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے اس عالی مرتبت سلمان بیای کی قبر زندگی رکھتی ہے یہ نسبت ہم جسے لوگوں کے جو نظاہر زندہ ہیں یا اپنے آپ کو زندہ ظاہر کر کے لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں ج

اقبال دسمبر ۱۹۲۸ء کے آخری دنوں میں مدراس مسلم ایسوی ایش کی دعوت پر مدراس کئے جہاں انہوں نے قر دھینی کی احیاء پر تین لیکچر دیئے۔ مدراس ہے ۹ جنوری ۱۹۲۹ء کو بنگلور پہنچ اور ۱۱ جنوری کو اپنے رفقاء اور مقالی احباب کے ہمراہ ۸۰ میل دور سری رنگ پٹن سلطان نمیو شہید کے مزار پر فاتحہ کے لیے گئے۔ جب صدر دروازے پر نمیو سلطان کے کتبے پر نظر پڑی تو کھا:

"سلطان ٹیو کی روح آج بھی یہاں جلوہ افروز ہے اور رات و کھا رہی

~"−<del>←</del>

اقبال اپنے احباب کے ساتھ روضہ سلطانی میں نمایت اشتیاق اور اوب کے ساتھ داخل ہوئے۔ مزار پر سرخ غلاف چڑھا ہوا تھا۔ فاتح کے بعد اقبال نے کما کہ میں یہاں تخلید میں مراقبہ کرنا چاہتا ہوں جب تک میں باہر نہ آجاؤں، کوئی مجھے آواز نہ دے۔ سب باہر آگئے اور انہوں نے اندر دروازہ بند کر لیا۔

کوئی ڈیڑھ گھنے کے بعد روضہ علطانی کا دروازہ کھا۔ اقبال ندھل سے گنبہ سے نکلے اور گنبد کی سک ساہ کے ستون سے لگے۔ واُنم بما رہے تھے۔ فاتحہ اور مراقبے کے بعد شدّت کریہ سے ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہتھیں۔ محن الملک محمد اباسینے نے نمایت احرام کے ساتھ علامہ سے دریافت کیا کہ اتی ویر روضہ

ططانہ میں مراقبہ رہا یقیناً کوئی پینام الله ہو گا۔ اقبال نے کما پینام تو بہت کے ان میں ے ایک بیر ہے کہ:

ور جمال نوان اگر مرداند زیست مچو مردال جال بردن زند گیست ۵۰

وراصل میں شعر سلطان نمیو کا اصل بینام اور اس کی مجابدانہ زندگی کا بهترین جرحدی ہے۔ ۱۵ ما اور نگ زیب کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا شررازہ بھر گیا اور تمام بندوستان میں طوائف الملوکی کا دور شروع ہو گیا۔ ۱۲ کاء میں حیدر علی نے میسور میں ایک مستحکم ریاست قائم کی۔ اس سے خوف زدہ ہو کر نظام انگریزوں سے میں گیا اور مرہؤں کو بھی انوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ناکہ حیدر علی کی طاقت کو ختم کر دیں۔ نظام، مرہئے اور انگریز تینوں حیدر علی کے خلاف مسلسل جنگ آزما رب جو مختلف محافوں پر انہیں منگستیں دیتا رہا۔ ۱۸۸۲ء میں حیدر علی فوت ہوا۔ اس سے انگریز سنبصلے اور نظام اور مرہؤں کو خیال ہوا کہ اب ریاست سیسور انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنے کی آب نہیں لا سے گید۔ لیکن ان کی امیدوں کے برطاف سے اسلامی ریاست تمام جنوبی ہند میں بری شان و شکوہ سے نمایاں ہوئی جم مولی ہند میں بری شان و شکوہ سے نمایاں ہوئی تو وہ برظاف سے اسلامی ریاست تمام جنوبی ہند میں بری شان و شکوہ سے نمایاں ہوئی تو وہ برظاف نظام اور مرہئے پھر متحد ہو گئے۔ یہ جب سلطان نمیو کو یہ خبر ہوئی تو وہ ایک طاف نگام اور مرہئے ایکر متحد ہو گئے۔ یہ جب سلطان نمیو کو یہ خبر ہوئی تو وہ علی خان کی طرف سے دیوان اسد علی خان کو سلطان نمیو کو یہ خبر ہوئی تو وہ علی خان کی طرف سے دیوان اسد علی خان کو سلطان نمیو کے ساتھ صلح کے لیے بھجا علی خان کی طرف سے دیوان اسد علی خان کو سلطان نمیو کے ساتھ صلح کے لیے بھجا گیا۔ اس موقع پر سلطان نمیو نے ساتھ صلح کے لیے بھجا گیا۔ اس موقع پر سلطان نمیو نے ساتھ صلح کے لیے بھجا گیا۔ اس موقع پر سلطان نمیو نے ساتھ صلح کے لیے بھجا گیا۔ اس موقع پر سلطان نمیو نے ساتھ صلح کے لیے بھجا

"جھے تم لوگوں ہے کچھ دشنی نہیں ہے۔ گر چونکہ نواب نظام علی خاں نے بے وجہ ہم ہے چھیڑ چھاڑ شروع کی ہے ۔ اور مربوں ہے انقاق کر کے اس سلطنت خداداد کی تباق پر کمر باندھی ہے، ئیس اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نظام الملک کو اسلام کا کچھ بھی پاس نہیں۔ اس نے بیشہ اس اسلامی سلطنت کو مثانے کے لیے اعداے اسلام سے مازشیں کی بیں اور اس موقع پر بھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مساجد اور اہل اسلام کے گھروں کو بت پرستوں نے بے حرمت کرنا شروع کر ویا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ نظام الملک ہم سے افعاق کرے اور

دونوں سلطتوں کی فرجیں شغق اور متحد ہو کر بوتا پر چرهائی کریں۔ ند ہب و ملت کی لاج رکھتے ہوئے فدا کی رضامندی اور فلق اللہ کی رفاہ کے لیے جماد پر کمر باندھیں جو ایک مسلمان کی سرخروئی کا باعث ہے۔"

(4)

مسلمانوں میں سیجتی اور انفاق پیدا کرنے کے لیے ملطان نمیو نے ایک اور کوشش کی اور محمد غیاف کو ایمی بنا کر حیدر آباد رواند مکیا اور نظام الملک کے نام ایک خط لکھا جس کا اقتباس حسب ذیل ہے :

"نيس يعني ثيري سلطان مسلمانوں كى سلطنت كو تقويت دينا اور انى جان اور مال کو فدا کے سے ذہب اسلام پر شار کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی عالت میں تمام مسلمانوں کو میرے ساتھ ہوتا چاہیے، نہ کہ میرے ظاف بت پرستوں کا ماتھ دیں اور ان کے ماتھ ہو کر املامی ممالک ی آنت و آراج کرنا ذربید حصول جاه خیال کریں جیسا که نواب نظام على خال بمادر نظام حيدر آباج بار بار پيثوائ پونا كا ماتھ ديتے اور دونوں فوجیس مل کر میرے ملک کو پائل اور میری رعایا کو شکت حال كرتى رہتى ہيں۔ افسوس كه ئيس نے مخفى طور ير نظام على خان مبادر كو ب کچھ سمجمایا لیکن وہ مرہوں کی یلغار کو اپنے ملک سے دور رکھنے کے لیے ان کی دوستی کو متعفائے مصلحت جائے ہیں، طالاتک مربول نے آپ کو. جیسا نقصان پنچایا اور ملک کو آفت و آراج کیا اور مجدوں کو ذهایا اور خانقابوں کو ارایا اس کا اقتضا یہ تھا کہ وہ میری طاقت کو این طاقت سمجھ کر رہتے اور جب میری اور ان کی دو طاقیں ایک جگہ مل جاتیں تو مرہٹوں کو کیا طاقت تھی جو وہ اپنے ملک سے ایک قدم بابر نکالنے کا حوصلہ کرتے۔ لیکن اس کا برا سب انگریزوں کی زیر کی ہے جو نظام حیدرآباد کو مجھ سے لمنے نمیں ویتے اور نظام کو مرہوں سے متنق ہو کر میرے خلاف فوج کشی پر ابھارتے رہتے ہیں۔

۔ سلطان کی خاص کوشش یہ نقی کہ وہ کمی طرح بندوستان سے انگریزوں کو

ٹیولین نے ۲۲ جنوری ۱۷۹ء کو قاہرہ سے ٹمیو سلطان کو اپنے دیتھا کے ساتھ ایک فط جمیعا جو درج ذیل ہے :

"ایک لاتعداد اور ناقابل شکست فوج کے ساتھ آپ کو انگستان کے آہی پنج سے خجات دلانے کی خواہش کے ساتھ ، گراہم کے کنارے آیا ہوں۔ کیس یہ معلوم کرنے کا دلی آرزہ مند ہوں کہ آپ کا سای موقف کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کی قابل اعتبار آدی کو سوج جلد روانہ کریں جس سے گفتگو کر سکوں۔ خدا آپ کی طاقت کی طاقت میں اضافہ فرائے اور آپ کے دشنوں کو تباہ کرے۔ بوناپارٹ"

وانرلی اور سلطان شمیر میں کچھ خط و کتابت شروع ہوئی کیکن میر صادق ان خطوط کو سلطان تک بیٹنی نمیں دیتا تھا۔ ۱۹۹۵ء میں انگریزی نوجیس میسور ک طرف برحین، ان کے ساتھ میر عالم کی سرکردگی میں حیرر آباد کی نوجیس بھی تحیں۔ میدان جنگ میں شمیر سلطان وست بدست از رہا تھا تو ایک افسر نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو انگریزوں پر ظاہر کر دیں تو سلطان نے غصب جواب دیا: "گیدڑ کی صد سالہ زندگی سے شمیر کی ایک دن کی زندگی اچھی ہے" سلطان کو تین گولیاں لگیس اور وہ شمیر ہوا۔ جب جزل عارس (Harris) کو سلطان کی شادت کی خبر ہوئی تو وہ لاش

پر آیا اور فرط خوثی ہے پکار اٹھا کہ : "آج ہندوستان حارا ہے" 🖦

اس طرح ہندوستان میں اسلامی تاریخ کا ایک نمایت اہم باب ختم ہو گیا۔
علامہ اقبال دکن میں احیات دین پر خطبات دینے گئے تھے۔ نمپو شمید کے
عظیم کردار نے ان کے حماس دل پر گرے اثرات مرتب کے جو "جادید نامہ" میں
جاددانی نفوش کی حثیت سے ثبت ہیں۔ یہ اشعار اپنی اثر آفری کے اعتبار سے
علامہ کے خطبات سے کی طرح بھی کم نہیں۔ احیاتے اسلامی کے لیے اقبال کی
خاص کو خش یہ ہے کہ دہ اپنے کلام میں جا بجا ان شخصیات کو پیش کرتے ہیں جن
کو قوم فراموش کر چکی ہے۔ اقبال اپنی قکری د فنی زندگی کی تمام مرگزشت ای

ئیں کہ مری غول میں ہے آتش رفتہ کا سراغ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوؤں کی جیجہ اللہ

حقیقت یہ ہے کہ عصر حاضر جی ٹیمیو شمید کو صحیح معنوں میں اقبال می نے طاش کیا اور اس آ تش رفتہ کا سراغ لگا کر مسلمانوں میں اسلام کے لیے ترب پیدا کی۔ اقبال نے اس شمید کی مخصیت کے بارے میں ایسے اعلیٰ و ارفع افکار کا اظمار کیا ہے کہ اس کی موت پر زندگی رشک کرتی ہے۔

اقبال نیپوشید کو شمیدان محبت کا امام قرار دیتے ہیں اور اسے اسلامی ممالک کی عزّت و آبرو سیحضے ہیں۔ ان کے زدیک نیپوشید کا نام چاند اور سورج سے بھی زیادہ روشن اور اس کی قبر کی مٹی ہم زندہ کملانے والوں سے کمیس زیادہ زندہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں:

" مش ایک راز تھا نے سلطان شید نے فاش کیا۔ کی کو کیا معلوم کہ اس نے کس شوق ہے راہ ہوت میں اپنی جان دی۔ نی اگرم صلی اللہ علیہ و آنہ وسلم کے نیضان نظر سے سلطان شید کا نقر جذب جسین کا وارث بن گیا۔ وہ اگرچہ اس دیائے فائی سے چلاگیا لیکن اس کا نام بیشہ زندہ رہے گا۔ "

ططان شید اقبل سے دریافت کرتا ہے کہ:

زارَ شهر د دیارم بوده ای

چیم خود را برمزارم موده ای اے شامائ صدود کائنات در دکن دیدی ز آثار حیات؟ اس

یعنی "اے کہ تو نے میرے وطن اور شرکو دیکھا ہے اور میری قبر کی ظاک کو آگھوں سے نگلیا ہے کیا تو نے دکن میں زندگی کے کچھ آثار بھی دیکھے ہیں؟" اقبال جواب دیتے ہیں:

"کیں نے اس سرزمین میں اٹک افضائی کی اور دیکھا کہ دریائے کاویری ای طرح جاری ہے اور اس کی روح میں وی اضطراب ہے۔" یمان شیو شمید دریائے کا ویری اور اقبال دونوں کو "زندہ رود" کمہ کر پکار آ ہے بینی ہے دونوں زندگ کے دھارے ہیں۔

اقبال دریائے کاویری کو نمیو شمید کا بیفام دینے کے لیے خطاب کر کے کتے ہیں:
"کاویری تجھے خبر ہے کہ یہ بیفام کس کا ہے؟ یہ بیفام اس زندہ
جادید ہتی کا ہے جس کی عظمتیں کا تو طواف کیا کر تا تھا۔ جس کی
سرزمین کا تو آئینہ تھاہ جس کی تدبیر سے دشت و صحرا بمشت بن گئے
تھے۔ جس نے اپنے وجود کا نقش اپنے دست عمل سے تحریر کیا تھا۔ وہ
ہزاروں تمناؤں کا مرجع تھا۔ اس کے خون کی گرمی سے آج بھی تیری
موجوں میں اضطراب ہے۔ اس کی گفتار سرایا کردار تھی۔ جب سارا
مشرق سویا ہوا تھا تو وہ بدار تھا۔"

اقبال کے اس بصیرت افروز خطاب کے بعد سلطان شہید کا حیات آفرین پیغام ہے جو زندگی، موت اور شادت، کی حقیقت کے بیان پر مشمل ب- سلطان شہید کہتا ہے :

> سیند ای داری اگر در خورد تیم در جمان ثابین بری ثابین ممیر زان که در عرض حیات آمد ثات از خدا کم خواشم طول حیات زندگی را چیت رحم و دین و کیش

یک دم شری به از صد سال میش

یعی "اگر تمارے سینے میں زخم کھانے کی طاقت ہے تو پھر شاہین کی طرح زندگی ہر کرو اور شاہین کی طرح مرو۔ انسانی وجود کا استحکام عرض حیات میں ہے، طول حیات میں نہیں۔ ای لئے مُیں نے فدا سے مخفر زندگی طلب کی۔ شیر کا ایک ون گیرز کی سو سال زندگی سے بمتر ہے۔ سلمان شیر ہے اور موت اس کا شکار ہے۔ موت اس کی زندگی کا ایک رخ ہے اور بس۔ وہ موت پر ایسے جھپنتا ہے جیسے کوتر پر باز جھپنتا ہے۔ مومن کی ہر لخظ نی شان اور تی آن ہے اور موت سے اسے ہر لحمد خئی زندگی عطا ہوتی ہے۔ سلمان اللہ تعالیٰ ہے وہ موت اگلا ہے جو اسے پستی ظاک سے اٹھا لیتی ہے۔ وہ موت راہ شوق کی انتما ہے۔ وہ میدان بھگ میں نعرہ تجمیر ہے۔ اگرچہ سلمان کے لیے ہر موت پیندیوہ ہے لیکن حسین رضی اللہ عنہ کی موت اللہ تعالیٰ کی طرف بجرت میں کرتا ہے۔ یہ عام مطلیٰ کو ترک کرتا اور جریم کہریا میں قدم رکھنا ہے۔ لیکن اس کرتا ہے۔ یہ عالم مطلیٰ کو ترک کرتا اور جریم کہریا میں قدم رکھنا ہے۔ لیکن اس

سلطان شہیر کے پیام کا بیا آخری بند ہے اور دراصل جادید نامہ کا بھی یمی آخری دور کے بعد ایسے مؤثر اور ولولہ اگیر اشعار بن حصہ ہے۔ روی کے بعد ایسے مؤثر اور ولولہ اگیر اشعار بن ہیں۔ بن سے اسلامی روح کا واضح اظہار ہوا ہو صرف اقبال کی زبان پر جاری ہوئے ہیں۔ بیا اشعار فیل و قال کا نہیں وجد و حال کا نتیجہ ہیں۔ ہماری صدیوں پر محیط ارت اور میں ان اشعار کی کوئی مثال نہیں لمتی۔ زواد نو کے لئے یہ اشعار جراغ ہوایت اور میں ان اشعار کی کوئی مثال نہیں لمتی۔ زواد نو کے لئے یہ اشعار جراغ ہوایت

موت نیزیج و طلم و سیاست کی مقام از صد مقام اوست مرگ مثل شایستی که افتد بر تمام از بیم مرگ مرگ او را ی وحد جانے در مرگ آزادان ز آنے بیش نیست مرگ این مرگ دار این مرگ در این مرگ در این مرگ در این مرگ دار در در در این مرگ دام درد

بین:

زندگ محکم زشلیم و رضات

بنده حق هینم و آبوست مرگ

می نند بر مرگ آن مرد تمام

بر زمان میرد غلام از بیم مرگ

بندهٔ آزاد راشانے دگر

او خود اندیش است مرگ اندیش نیت

بگذر از مرگ که سازد با لعد

آن دگر مرگ که برگیرد ز خاک آخریں تحبیر در جنگاه شوق مرگ پور مرتفنی " چیزے دگر جنگ مومن سنت چینبری است ترک عالم، افتیار کوئ دوست جنگ را رہائی اسلام گفت

مرد مومن خوابد از یزدان پاک
آن دگر مرگ انتائے راہ شوق
گرچہ بر مرگ است بر مومن شکر
بنگ شاہان جمال غار گر است
بنگ مومن چیت؟ بجرت سوئے دوست
آن کہ حرف, شوق یا اقوام گفت

س نداند جُرُ شید این کنته را کو بخونِ خود خرید این کنته را ۱۰۰۰

اقبال نے جس طرح سلطان نمیو شہید کو ایک جانباز سلمان سپائی اور ملی سختم کی ممتاز عقامت کے طور پر چش رکیا ہے ای طرح اس کے ساتھ غداری کرنے والے میر صاوق کو جادید نامہ بی کے فلک زامل میں نمایت دردناک عذاب میں جاتا دکھیا ہے۔ اس عذاب کی منظر کشی کرتے ہوئے اقبال بتاتے ہیں کہ دکن سے صادق اور بنگال سے جعفر ایسے دو طافوت ہیں جنوں نے ملک و لمت کے ساتھ خیانت کی اور اپنے حقیر ذاتی مفاد کے لئے ملک و قوم کو تاہ کر دیا۔

اقبل ان دونوں کو ایک ایسے خونیں سمندر میں دیکھتے ہیں جس کے اندر اور باہر خوفناک طوفان ہی طوفان اٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی فضا میں نشگوں کی طرح ساپوں نے مُنہ کھولے ہوئے ہیں۔ خون کی طاقتور سوجیس چیتوں کی طرح اچھل رہی ہیں اور ساری فضا پر انتبائی خوف اور وخشت طاری ہے۔ طوفان اس شدت کے ہیں کہ ساطل کو ایک لخمہ بھی سکون شیں لما۔ بہاڑوں کے تووے لحظ بہ لحظ سمندر میں گر رہے ہیں۔ خون کی موجیس نے در نے ایک دوسری سے نکرا رہی ہیں۔ میں ایک سختی ان خوفناک موجوں کی زو میں ہے۔ اس میں دو آدی ہیں جن کے چرب زرد، بدن عمول بھرے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں ملک و المت کے غدّار صادق اور جعنم بیں :

ملّتے را حر کبا غارت گرے است اصل او از صادقے یا جعنرے است ان دونوں غداروں کو کائنات کی کوئی چنے قبول نہیں کرتی۔ وہ دوزخ کے وروازے پ

گئے۔ دوزخ نے بھی انسیں رو کر دیا:

یک شرر بر صادق و جعفر نزد برسر ما مشت خاکش نزد

چر وہ موت کے پاس اپنی فناکی بھیک مائٹنے گئے تو موت نے بھی ان کو قبول نہ کیا

اور کما :

این چنیں کارے نمی آید ز مرگ جان غدارے نیا ِ ساید ز مرگ

اب وہ خونیں سمندر اور اس کے طوفانوں کو آوازیں دیتے ہیں۔ بھی جاندا سورج اور ستاروں کو اور بھی مغرب کے لارڈز کو پاکا رتے ہیں اور انتمائی حزن و یاس کے عالم میں کتے ہیں کہ:

> ایں جال بے ابتدا بے انتا سے! بندہ غدار را مؤلا کا سے؟

اس کے بعد عذاب اور بھی شدید ہو تا چلا گیا۔ بہاڑ ایک ووسرے سے خرانے گے اور بادل بن کر فضا میں اڑنے گئے۔ خوف و ہراس اس قدر بڑھ گیا کہ بجلیاں بھی اس خونیں سندر میں پناہ لینے کے لئے تڑیخ گئیں۔ موجوں کا شور اور ان کی آشفگی بڑھتی چلی گئی اور ہر چر خون میں ڈوئتی چلی گئی۔ اس کے بعد ظاہر و باطن میں جو کچھ ہوا اسے صرف ستاروں کی آ تھوں نے دیکھا۔

# حواشي

۱- "بادر آن کاروال سالار عشق" رموز میمودی، کلیات اقبال شران ۱۳۴۴ م ۱۰۳ ۲- ضرب کلیم ص ۷

٣- اقبال نامه حصد اول ص ٢٣٦

م عبد الله قربي و داستاني از دكن آورده ام- اقبابيات كي جسين - البور ١٩٨٨ء م

776

اقبل کے جنوبی بند کے سفر کو سلیم تمنائی نے اس منوان چنی "داستانی از و کن آوروہ ای

١١٢ جاوير نامه لايور ١٩٦٣ء ص ٢١٧

۱۵- ایناً ص ۴۱۷ ۲۱۸ ۱۷- ایناً ص ۱۷۱ ۴۷۱



### برطانوي استنعار

برصغیر میں علامہ اقبال کا عمد برطانوی استعار کا خوفناک دور تھا جس نے ملانوں کے ہزار سالہ عظیم الثان کی وجود کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش ک-اقبال وراصل مغرب کے ای استعاری دور کا ایک ایا ردعمل ہیں جس کے اثرات نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ مشرق وسطی اور وسطی ایشیا کے بعض ممالک میں بھی نمایاں ہوئے۔ اقبال کا یہ نظریہ ہے کہ جب بھی لمّت اسلامیہ سمی عادثے سے دوجار ہوئی ہے تو وہ ختم نمیں ہوئی بلکہ ایک نی زندگی کے ساتھ دوبارہ ظاہر ہوئی ہے۔ ملّت اسلامیه بر آآری آخت و آز کا نتیجه بھی میں نکلا:

ے عیاں بورش آآر کے افسانے سے یاساں ال گئے کھے کو صنم خانے سے

(مانگ و راه ۲۰۷)

طوفان مغرب نے بھی اسلامی معاشرے کو متزلزل ضرور کیا لیکن تمام تابی کے باوجود مسلمانوں میں از سرنو اشتکام پیرا ہوا اور دنیا کی ایک عظیم مسلم ریاست معرض وجود میں آئی:

اقال نے کہا: مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے

تلاظم بائے دریا بی سے ہے گوہر کی سرانی (مأتك ورا، س ٢٦٧)

درج ذیل سطور میں اس امر کا مختمر جائزہ لینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ برصغیر میں انگریزوں کی آمد تک جو معاشرہ مسلمان تحکمرانوں نے قائم کیا تھا اس کی اساس کیا تھی اور کس طرح ہندو اور مسلمان آئٹھے زندگی ہر کرتے رہے۔ پھر ان باریخی صالات و واقعات پر بھی ایک نظر ڈالنا مقصود ہے جو انگریزوں کی آمد سے مرد نما ہوئے اکد ان کے قومی کردار کے نقوش روشن ہو سیس اور آخر میں سے ویکنا بھی مقصود ہے کہ مسلمانوں کے برعش ہندوؤں کا سای اور معاشرتی طریقہ کیا تھا اور اس کے نائج کیا مرتب ہوئے۔

بر مغیر کی تاریخ کے آخری ہزار برسوں میں متعدد مسلمان فاتحین اس مرزمین میں آئے۔ انہوں نے یہاں کے وسیع و عریض علاقوں میں اپن حکومتیں تشکیل کیں۔ تمذیب و تمن کے گمرے نقوش قائم کے اور پھر دو میس کے باشدے ہو کر رہ گئے۔ عروں کے بعد تورانی اور ایرانی مسلمان اس سرزمن کی آب و ہوا ہے اس قدر مانوس ہوئے کہ انہوں بنے وطن واپس کا بہت کم خیال کیا۔ محمود غرنوی نے فتح سومنات کے بعد اس خواہش کا اظمار کیا تھا کہ وہ مجرات کو اینا مرکز بنائے۔ اگرچہ وہ اپنے امراء کی خواہش کے احترام میں ایبا نہ کر سکا لیکن اس نے ١٠٥١ء مين وريائے ستلج تک پنجاب كا علاقه ايني سلطنت ميں شامل كر ليا۔ ،، چند سال بعد لاہور غزنوں کا دارالحکومت اور ایک عظیم اسلامی مرکز بن گیا۔ غزنوبوں کے بعد بندوستان میں جیسے جسے اسلامی فتوحات کا وائرہ وسیع ہوتا چلا گیا مسلمان سلاطین اور ان کے امراء و وزراء بیال کے دور دراز علاقوں میں مستقل سکونت اختیار کرتے یط گئے، عرصہ دراز تک سلمانوں کی یے در بے حکومتوں کے قیام اور ان کے ب شار خاندانوں کی مستقل سکونت سے برصغیر میں ایک ایبا معاشرہ معرض وجود میں آیا جس میں مخلف نسلوں اور علاقوں کے لوگ جمع تھے۔ بر مغیر کے اس معاشرے میں مسلمان عاكم تھے اور ہندو اور وير زاب كے مقاى لوگ ان كى رعايا كملاتے تھے۔ چون که سلمان بماید ممالک توران و اران سے تعلق رکھتے تھے اس کے نسل و رواد اور علاقے کے اختبار سے وہ بت اجنی نیس تھے۔ ہندوستان کے لوگوں سے سلمانوں کا میل جول اور طرز معاشرت عدل و انساف کے اسلامی اصولوں پر منی ہونے کے عبب شائنہ تحمین تھا اور ہندو قدردان تھے۔ البیرونی رقم طراز ہے کہ

اندیال نے امیر محمود کے نام خط لکھا تھا کہ:

"ہم نے سا ہے کہ ترکوں نے آپ کے مقابلے میں بغاوت کی ہے اور خرامان میں چھیل گئے ہیں۔ اگر آپ منظور کریں تو پانچ ہزار عوار اور اس سے دو گونہ پیادے اور ایک سو ہاتھی کے ساتھ ہم خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اگر فرہا کیں تو اپنے بیٹے کو اس سے دو گونہ تعداد کے ساتھ روانہ کریں۔" اور اگر فرہا کیں تو اپنے بیٹے کو اس سے دو گونہ تعداد کے ساتھ روانہ کریں۔" اور اس

معاشرتی زندگی میں مسلمانوں کا رویہ بخت گیر نہ تھا۔ اسلام کی تبلیغ ہو مسلمانوں کا اہم نصب انعین تھا، بقول آرنلڈ بردر شمشیر نہیں کی گئی تھی۔ ۱۳ ہندو مسلم معاشرے کی کامیاب تھکیل کی دو سری وجہ یہ تھی کہ مسلمان تعداد میں ہندو اپنی کی ایوب بہت ہم تھے۔ ہندو سمان میں رہنے کے لئے ضروری تھا کہ مسلمان اپنی کی التعداد رعایا کے ساتھ مروت، شفقت اور محبت سے رہنے۔ چنانچہ ای رواداری اور شفقت کی بنا پر وہ ایک عمرہ معاشرہ تھکیل کرنے میں کامیاب ہوئے جو صدیوں تک کا قروغ ہوا، یساں تک کہ اس سرزمین میں مسلمانوں کی سب سے بری جمعیت معرض وجود میں آئی۔ تمذنی طور پر بھی مسلمانوں کے سب سے بری جمعیت معرض وجود میں آئی۔ تمذنی طور پر بھی مسلمانوں نے ہندوستان پر نمایاں اثرات مرتب کیے، جس کا واضح اعتراف ڈاکٹر بھی مسلمانوں نے ہندوستان پر نمایاں اثرات مرتب کیے، جس کا واضح اعتراف ڈاکٹر تار چند نے کیا ہے۔ موصوف نے اپنی کتاب میں کامیا ہے کہ :

" یہ بلند مرتبہ لوگ تھے اور یقیناً ان کے ساتھ کیر تعداد میں کم شرت یافتہ اہل دین بھی تھے جو ہندوستان آ بے اور جدوجمد کرتے رہے۔ م

مسلمان خاندانوں کی اقامت اس امر کا باعث بنی کہ یہاں کی نہ ہی اظائی معاشرتی، ثقافی تاریخی اور لسانی کیفیت بدل گی اور زندگی نے ایک خواہورت رٹ افقیار کیا۔ مغلیہ دور میں بر صغیر کا ہندو مسلم معاشرہ مزید مستمام اور دوستنہ بنیادوں پر قائم ہوا۔ اکبر، جمائگیر، شابجہان اور خود اور نگ زیب ہندو راجاؤں اور رعایا سے نمایت رواداری اور شفقت سے پیش آتے، بلکہ وہ متعدو راجیوت خانداؤں سے رشتے ناطے کر کے اور بھی ان کے زدیک ہو گئے۔ آریخ شاہم ہے کہ محمود غرنوی سے کے کر اورنگ زیب عالمگیر کے عمد تک مسلمان نشکروں میں ہندو بیای بھی

نمایاں حیثیت کے ماتھ شریک ہوتے اور ہندو سید سالار مسلمانوں کی طرف سے ہندو راجاؤں کے خلاف جوہر شمشیر و کھاتے۔ محمود غزنوی کا ایک سپہ سالار تلک مجام ہندو تھا۔ ای طرح اورنگ زیب کے عمد میں ایسے کی واقعات ملتے ہیں۔ حتی کہ سیوا جی کی گرفتاری کے لئے بھی ہندو مہاراجہ جے شکھ کو متعین کیا گیا جس نے س**یواجی** ے شاہی فرمان کی تغیل کرائی۔ ۱، اس ہندہ مسلم عظیم معاشرے کی ہم آ بھی اور ہم رنگی کو دکھ کر بعض دانشور یہ نتیجہ افذ کرنے لگے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کے مقوط کے بعد بھی ہندوستان میں محبت اور اخوت کی بنیادوں پر ہندو مسلم معاشرہ برقرار رہ سکتا تھا لیکن انگریزوں اور بعض دوسرے سیاستدانوں نے اس سرزین کو تقتیم کر دیا۔ آج کل اس موضوع پر متعدد اہل قلم کتابیں رقم کر رہے ہیں، جب کہ وہ ندکورہ معاشرے میں ہم آ بھی کے اصلی عوال کا تجزیہ نمیں کرتے، بلکہ محض واقعات کو چین کر کے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نظریاتی بنیادوں پر ہندوستان کی تقلیم ضروری سیس تھی۔ یہ نقط نظر ان محققین کا ذاتی ہے، تاریخ کا برگز نسیں۔ حقیقت سے سے کہ بو ہندو میلم معاشرہ صلح و آشتی اور محبت و مروت ک اساس یر مسلمان حکرانوں نے قائم کیا تھا اس کی دو بنیادیں تھیں: ایک مسلمان فاتحین کی عکری قوت اور دوسری ان کی اظاتی قوت۔ عمکری قوت سے وہ اسینے مخالف ماحول میں قائم رہے اور اخلاقی قوت سے انہوں نے اسلامی تندیب و تمدن تصوف و زہب اور علوم و فنون کی نشر و اشاعت کی- ان اعلیٰ علوم و فنون نے ہندو معاشرے کو ہر اعتبار سے تبدیل کر دیا۔ لیکن اور نگزیب کی وفات کے بعد جب عسری اور اخلاقی قوت کرور ہوئی تو وہی حریف جو صدیوں سے سربزر کے آ رہے تھ فورا سرکش ہو گئے اور مسلمانوں کو بڑپ کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمواً دیکھا گیا ہے کہ شیر اتن وریتک ہی قابو میں رہ مجتے میں جب تک رنگ ماسر کے ہاتھ میں شلاق :۶- ہاتھ میں بانسری لے کر شیروں کو قابو نمیں کیا جا سکتا۔ جب مسلمان حکمرانوں نے شمشیر و سان چھوڑ کر طاوؤس و رباب افتیار کر لئے تو مرہے، سكير، جان، راجيوت، رويط اور حتى ك جرى قراق سب ان ير يزه ووزت-وہ عظیم الثان معاشرہ جو آٹھ ہو سال میں بے شار مسلمان ماکموں، امیروں، وزرون، عالمون، صوفيون، عارفون، بمرمندون، شاعرون، فليفيون، عابدون، شميدون

اور سپاہیوں کی مسلسل جان فشانی سے قائم ہوا تھا ایک سو سال کے اندر اندر بالکل باہ و بریاد ہو گیا۔ اگرچہ اس کی اس جائ کے متعدد اسباب شار کیے جاتے ہیں لیکن از روئے تحقیق اگر ان تمام اسباب کا تجزیہ کیا جائے تو جائی کا صرف ایک ہی سبب ساخے آتا ہے اور وہ اخلاقی انحطاط ہے اور بس۔ مسلمانوں کا عظیم الثان تمان محل خود ان کی خود کئی تھی۔ یمال اس انہدام اور انحطاط کا مختصر جائزہ لیا جاتا ہے ناکہ مسلمان تھرانوں کی جگہ جو نئے مسلمان تھرانوں کی جگہ جو نئے مسلمان تھرانوں کی جگہ جو نئے مسلمان آئے ان کی آلم کے اسباب اور شائح کو صبح طور پر درک کیا جا سکے۔

مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد منطق طور پر ہندووں کو اقدار میں آنا چاہیے تھا جو مسلمانوں سے کم از کم تین گنا زیادہ ہونے کی بنا پر ہندوستان کی سب سے بری طاقت تھے، لیکن عجیب بات سے ہے کہ اسیا نہ ہوا، بلکہ قدرت نے ہندوستان کا کھمل اقدار سات سمندر پار سے آئے ہوئے چند سوداگروں کو دے دیا۔ علامہ اقبال اسے نقدر کی منطق سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ان کے ذہن کا ایک اہم سوال ہے کہ اساکیوں ہوا؟ چنائیے انہوں نے ۱۹۳۳ء میں کہا :

> ورفش لمت عثانیان دوباره بلند چه گویت که به تیموریان چه افخاد است

مثنوی میافر، پس چه باید کرد، ص ۱۹۲) اس سوال کا پھر جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ۱۹۳۵ء میں

اس سوال کا کچر جواب حلاش کرنے کی کو حتش کرتے ہوئے ۱۹۳۵ء میں انہوں نے کہا:

کوئی تقدیر کی منطق سجھ سکتا نہیں ورنہ نہ تھے زکان ِ عنانی ہے کم زکان ِ تیوری

(بال جبريل، ٦٠)

رہیں ہور ہوں ہور ہو ہے ہوراں کے نہ کورہ شعر کے حوالے سے یماں مغلیہ سلطنت کے زوال کا ایک مختمر جائزہ لینے کی ضرورت ہے باکہ اس کے زوال میں جو تقدیر کی منطق پنال تھی، وہ واضح ہو سکے اور گار اقبال کا یہ ایک اہم عقدہ وا ہو سکے۔

اورنگ زیب کی وفات ۷-۱۵ء کے بعد بهادر شاہ اول کے تخت، نشین ہوتے

ى مشكلات كا ايك طوفان آگيا- بقول لين بول مايوں كے بعد ايسے مساكل ممى اور كو دريش نميں آئے تھے- اے،

اکش و بیشتر شنرادے، وزیر، امیر اور مختلف اقوام کے سردار سرکتی اور سرمانی پر اتر آئے اور آپس میں وست و گریاں ہو گئے۔ وہ سب مرکز کو کمزور پاکر اپنے اپنے لئے ریاستیں اور جاگیریں بنانے لگے۔ بمادر شاہ نے سیواجی کے بوتے سامو کو رہا کر دیا جس نے مماراشر میں اپنی حکومت مشخکم کر لی۔ ۱۸ اس اقدام سے ایک الی مرشر طاقت معرض وجود میں آئی جس کی بڑھتی ہوئی یلفار سے شالی علاقوں کا اس و المان برباد ہو گیا۔

۱۷۰۸ء میں ایک افغان نے سموں کے دسویں گرو گویند عکھ کو ایک فاگی زاع میں بار دیا، اس پر اس کے ایک پیروکار بندہ بیرائی نے مسلمانوں کے قتل و فارت کا بازار گرم کیا۔ بخاب میں سدھورا اور سارنپور میں قتل عام کیا۔ ۱۵۱ء میں سربند میں سلسل کی روز تک قتل و فارت گری کی۔ ثالی بخاب میں بندہ بیرائی اور اس کے چاپس بزار سانمیوں نے عمر طرف تبای مجائی (۱۱) ۱۹۰۸ء میں رابچوت جونت سکھ نے جود چور میں بغاوت کر دی۔ میدون کو مندم کیا اور نے متحانوں کی قیر شروع کی۔

االاہ میں بعادر شاہ نے الاہور میں شیعہ عقیدہ کے مطابق باوشائی مسجد میں اوان کا حکم دیا، اہل سنت نے مزاحمت کی۔ حکم واپس لے لیا گیا لیکن متعدد علماء کی . گرفتاری کے ساتھ تورانی اور امرانی گروہوں میں اختلافات میں تیزی شروع ہوئی۔ …

الاء میں جماندار شاہ تخت نظین ہوا۔ مدت حکومت عمیارہ اہ تھی۔ اس کے وزیر ذوالفقار طال نے اپنے وشمنوں سے شدید انقام لیا۔ شزاووں کو تمل اور کینے لوگوں کو مناصب جلیلہ پر فائز کیا۔ دربار شای میں مطرب، منخرے اور رقاص چھا گئے۔ دن رات بیش و عشرت اور سئے و موسیقی کی محفلیں منعقد ہوتیں۔ بادشاہ ایک وقعہ لال کنور کی خواہش پر ایک طائف لال کنور کی خواہش پر بادشاہ نے سواریوں سے بھری ہوئی کشتی دریا میں غرق کرا دی۔ (۱۱) ماکہ وہ کشتی کو بادشاہ کے منظور نظر لوگ حکومت کو دوسے کا منظر وکھے کر محفوظ ہو سکے۔ اس آوارہ عورت کے منظور نظر لوگ حکومت

میں مافلت کرنے لگے جس سے جابی کا عمل تیز تر ہوا۔

الدار میں نظام الملک کو و کن کا صوبہ دار مقرر کیا گیا۔ پھر یہ حکومت اگر چہ رمی طور پر مغل سلطنت کے آباع رہی لیکن عملاً بالکل آزاد حکومت بن گئ۔ اور مرکز کو فراج بھی اوا نہیں کرتی تھی۔

المالية من فرخ سير تخت نشين ہوا۔ اس نے متعدد رقيب شزادوں كو اندها كر ويا، تاريخ لكال كئ : كر ويا۔ ١١١ه ميں بادشاہ كر سادات نے اسے بھى اندها كر ديا، تاريخ لكال كئ : "فاعروا يا اولى الابصار" (\*)

قرخ سیر کے ساتھ ہی سادات بارہ سید حسین علی اور سید عبداللہ برسر افتدار آئے تھے، وہ کمزور مغلیہ سلطنت میں اس قدر مقدر اور مئوثر بن گئے کہ لوگ انہیں "بادشاہ گر" کے نام سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے کیکے بعد دیگر چار بادشاہوں کو تخت نشین اور تین کو معزول کیا۔ 12ماء تک ان سادات نے لوٹ کھسوٹ اور مکی بدائطای کو حد اعلیٰ تک پنچا دیا۔ ان کے اعمال دیکھ کر لوگوں کے دل سے عزت سادات بھی گئی۔

الماء میں مجر شاہ تخت نظین ہوا۔ وہ بیشتر وقت عیش و نشاط میں گزار آب رنگ و آبک کی محفلیں سجائے رکھا۔ ای مناسبت سے اس کا نام رکھیلا پڑ گیا۔ اس کے دور میں سلمانوں اور ہندوؤں میں اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ بزیر سنسوخ کر دیا گیا۔

۱۲۳۷ء میں مردعوں نے محجرات پر قبضہ کر لیا۔ بند هیل کھنڈ اور گوالیار سے اجمیر تک کا تمام علاقہ ان کے تصرف میں آ گیا۔ ۱۲۳۷ء میں مردشر سردار پیشوا باتی راؤ ٹانی دبلی تک آ پیٹھا۔

الکھ کے لئے بھیجا کیل اور ان نے دیلی پر حملہ کیا محمد شاہ رنگیلا نے دو لاکھ کا لئکر مقابلے کے لئے بھیجا کیل ارائی اور تورانی امراء اپنے لئکر کی قیادت سے کریواں تھے۔ دیلی میں ناور شاہ کے تھم سے تقریباً تمیں ہزار باشندے قتل ہوئے۔ تحت طاور س اور کلمل خزانہ لوٹ لیا گیا۔ دریائے شدھ کے پار تمام علاقے مع صوبہ کائل نادر شاہ نے اپنی حکومت میں شائل کر لئے۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے علاقے کرور مرکز سے کٹ گئے۔ نادر شائی جملے سے مغلبہ سلطنت بالکل کھو کھلی ہو گئی۔ محمد

شاہ رنگیلا این وزیر قرالدین کے ساتھ مجملیاں پکڑا رہا اور ایک او تک سلطنت کی ضروریات سے بناز رہے۔ (۱۱۱)

۱۷۳۸ء میں احمد شاہ تخت نشین ہوا۔ نظام الملک کے بوتے مماوالملک نے ۱۷۳۸ء میں احمد شاہ کو معزول کر کے اندھاکر دیا۔

۱۵۵۲ء میں عالکیر ٹانی تخت نشین ہوا۔ اس کے عمد میں عماد الملک نے مربعوں کے ساتھ روابط متحکم کئے۔ چنانچہ مربٹ عمادالملک کی مدد سے شمال مبدوستان کے علاقوں پر قابض ہو گئے۔ عمادالملک نے ۱۵۵ء میں عالمکیر ٹانی کو قتل کرا دیا۔ اس کے بیٹے عالی کو ہرنے بہار میں اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا۔ (۱۳)

مرہٹے دکن سے اٹھے اور شالی ہندوستان پر چھا گئے۔ تیسرا پیٹوا بالاجی اپنے عودج پر تھا۔ پونا میں بھی اس کا اقتدار تھا۔ مرہٹے اب ایک عظیم قوت بن گئے اور انہوں نے ہندوستان میں اپنی سلطنت قائم کر لی۔ ۱۵۱

نظام وقت صلابت جنگ نے مرہٹوں سے فکست کھا کر بیجاپور اور دولت آباد کے اصلاع بھی مرہٹوں کا کیٹ دیروست نظر جس میں کے اصلاع بھی مرہٹوں کا ایک دیروست نظر جس میں لانے والوں کا شار کم سے کم ایک لاکھ اور کل تعداد تین لاکھ تھی، دیلی پہنچ کیا۔ پیٹوا کا بیٹا وسواس راؤ اس نشکر کا سروار تھا۔

۱۷۵۸ء میں رگوناتھ نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اب حکومت پونا یہ خواب و مکھ رئی تھی کہ اس کی سمرحدوں کی توسیع انگ تک ہونے والی ہے۔ ۱۹۱

بر صغیر میں ہندو حکومت کی بحالی کے علم بروار مرہمے ایک طرف پنجاب پر تابض ہو سی شخص اور دوسری طرف وہ بنگال کے نوابوں سے اثریہ چیس سی تھے تھے۔
عادالملک سے گئے جوڑ کی بنا پر وہلی بھی ان سے محفوظ نہیں تھی۔ (۱۱) سدا شیوراؤ بھاڑ فہتنظم اعلیٰ تھا۔ سدا شیو راؤ کھتے کو ہاتھ پر بھا کر فاتحانہ شان و شوکت سے شای قلعہ میں لایا۔ اس کی بادشای کا نقارہ بجانے کا قصد بھی کیا گیا لیکن طے پایا کہ بہلے ابدالی سے نبٹ لیا جائے۔

۱۲۷ء میں احمد شاہ ابرالی اور مرہنوں کے درمیان پانی پت کے میدان میں تیری جنگ ہوئی جو خونریزی اور نتائج کے اختبار سے پہلی دونوں جنگوں سے زیادہ اہم اور انتلاب انگیز ثابت ہوئی۔ ۱۸۱۱ ابرالی کی فتح اور مرہنوں کی فکست کا تمام فائدہ

انگریزوں کو ہوا۔

سلطنت مغلیہ کا مب سے زیادہ آباد صوبہ بنگال تھا۔ اورنگ زیب کے زائے سے مرشد قلی خال (متوثی ۱۷۲۸ء) اس صوبے کا انتظام کر رہا تھا۔ ای کے نام سے ایک قصبہ مرشد آباد بنگال کا دارافکومت بن گیا۔ مرشد قلی کے بعد کا تیو بمال آبا تو اس نے ایک قط میں لکھا کہ یہ شہر مرشد آباد لندن کے برابر دسیج ب، فرق ہے تو اتاکہ لندن میں اسے دولت مند نہیں جتنے مرشد آباد میں ہیں۔ اس

اورہ میں امیر برھان الملک سعادت خان نے عکومت قائم کر لی جو نیشاپور کے ساوات میں سے تھا 1942ء میں برھان الملک کی وفات پر اس کا بھیجا صفدر جنگ جانشین بنا۔ وہ تورانی امراء کا سخت مخالف تھا اور افغانوں سے بھی اسے نفرت تھی۔ اس طرح مغل سلطنت کا یہ علاقہ باہمی اختافات کی بنا پر کمزور ہوگیا۔

انٹیا کمپنی کے سوداگروں کے روپ میں یہاں آ ہے تھی، نکالنے کی کوشش کی۔ اس انٹیا کمپنی کے سوداگروں کے روپ میں یہاں آ ہے تھے، نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے اثریہ میں بھی اپنی حکومت بنا لی اور مغلیہ سلطنت سے آزادی عاصل کر لی۔ بہت سے اہم عہدے ہندووں کو دیئے۔ علی وردی خال کے بعد اس کا نواس سراج الدولہ حاکم بنگال بنا۔ انگریز تاجروں نے حالات کی خرابی کو چیش نظر رکھتے ہوئے سازشوں کے جال بچھانے شروع کر دیئے۔ فرخ سر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ۳۸ نے گاؤں خریدنے کی اجازت دے دی تھی۔ سراج الدولہ نے انگریزوں کو ان کی سازشوں کی بنا پر بنگال سے نکال دیا، لیکن معانی مائٹنے پر چھوڑ دیا۔ کلائیو کلکتہ پر تاف کو براج الدولہ کے خلاف نداری کے لئے کھوٹ شروع کی۔ کمپنی نے میر جعفر کو سراج الدولہ کے خلاف نداری کے لئے کھوٹ خرید لیا۔

بال ۱۵۵۷ء میں سراج الدولہ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان بادی کے مقام پر جنگ ہوئی ، وہ کئی ہوئی ، وہ کئی ہوئی ، وہ گئی ہوئی ہوئی ، وہ گئی ہوا اور میر جعفر کے بیٹے میرن کے ہاتھوں کلائیو کے اشارے پر قتل کر دیا گیا۔ ۲۰۱ جنگ بلای کے بعد بنگال ، ہمار اور اثریہ کمپنی کے قبضے میں آ گئے۔ کلائیو اور اس کے گماشتے ملک کی دولت لوٹنے میں مصورف ہو گئے۔

مزانی بیسنت کے مطابق: کمپنی والوں کی جنگ ساہیوں کی جنگ نہ تھی، بلکہ تاجروں کی جنگ تھی۔ ہندوستان کو انگستان نے اپنی تکوار سے فتح نمیں کیا بلکہ خود ہندوستانیوں کی تکوار سے، رشوت سے، سازش اور حد ورجے کی دو رفی پالیسی پر عمل کر کے ایک جماعت کو دوسری سے لڑا کر اس نے بید ملک حاصل کیا۔ (۱۱)

جنگ بلای سے جنگ واٹر او تک مین تمیں چالیں سال کے عرصے میں انگریزوں نے بندرہ ارب روید اوٹ کر انگلتان بھیجا۔ (۲۱) جنگ بلای کے نتیج میں ہندووں اور اگریزوں میں ایک مفاہمت بیدا ہوئی جس کے دور رس سائج نکلے، چنانچہ اگریز مشخکم ہو گئے۔ ۱۷۲۰ء میں جنگ بکر ہوئی۔ شاہ عالم خانی شجاع الدولہ وزیر اور نواب میر قاسم کو فکست ہوئی اور وہ تیوں سمپنی کے رحم و کرم پر رہ گئے۔ ۱۵کہاء میں شاہ عالم خانی نے بنگال و بمارکی حاکمیت اگریز سوداگروں کے نام لکھ دی۔ (۱۳۰۰) ماک خان میں بنگال میں ہولئاک قط پڑا جس سے بنگال ورندوں کا مسکن بن گیا۔ ۱۲ میں وارن بیشنگر بنگال کا گوڈر بن کر آیا۔ اس نے اودھ کی تمام کیا۔ ۱۳۲۰)

وکن کی ریاست میسور میں حیررعلی کی حکومت تھی، انگریز اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ۱۲۷ء اور ۱۸۰ء میں حیررعلی نے جنگوں میں انگریزوں کو محکست دی۔ ۱۷۷ء میں نظام نے انگریزوں کو ہنروستان سے نکالنے کی کوشش کی۔ اس محاذ میں حیرر علی اور مریثہ سردار بھی شال شے۔ انہوں نے بادشاہ ویلی کو بھی اس محاذ میں شرکت کی دعوت ڈی، لیکن اس موقع پر سمپنی نے مریثوں سے صلح کر لی۔ ۱۵۱۱ میں خارم روسلے نے شاہ عالم طافی کی آئیسیں نکال لیس اور تیموری گرانے کو ڈیل کیا۔ ۱۲۱

اگریزوں کو اپنی سلطنت قائم کرنے کے لئے ہندوؤں، مرہٹوں، جانوں، گورکھوں اور سکھوں سے کئی جنگیں لڑنی پڑیں لیکن انہیں سب سے طاقق و شمن حدر علی لما۔ جے انگریز شکست نہ دے سکے۔ ۱۸۲۱ء جس سلطان فیچو انگریزوں سے نبرو آزما ہوا۔ ولزل نے سلطان فیچو سے اطاعت کا مطالبہ کیا تو اس نے محکوا دیا اور وہ میسور کی چوشمی جنگ 1840ء جس سرنگاچئم کے مقام پر میر صادق کی غداری کے نتیجہ جس شہید ہوا۔ یہ امر قائل مادظ ہے کہ سلطان فیچو کے ظاف میسور کی جنگ

میں نظام حیرر آباد نظام علی خان نے اگریزوں کا ساتھ دیا۔ (۲۵) اگریزوں نے ریاست حیرر آباد پر حملہ نہ کیا کیونکہ نظام نے اگریزوں کی اطاعت قبول کر لی تھی۔
۱۹۳۳ء میں شدھ میں آلپور حکومت ختم کی اور شدھ کا الحاق برطانوی مقوضات کے ساتھ کر لیا۔ ۱۹۸۳ء میں اگریز سوداگروں نے کشیر کو گلاب شکھ کے ہاتھ ۵۵ لاکھ روپے میں فروخت کیا۔ (۱۸ بقول اقبال:

دمقان و کشت و جوے و خیابان فروختد قوے فروختد و چه ارزال فروختد

(جاوید نامهٔ ص ۱۹۲)

اب اگریزوں نے مسلمانوں کے عظیم الشان شافتی ورثے کی تفیک شروع کی۔ مسلمانوں کے عمد حکومت میں دبنی تعلیم کے لئے بری بری جاگیریں وقف تھیں۔ اگریزوں نے یہ تمام جاگیریں تجی سرکار ضبط کر لیں۔ سرکاری مدارس میں نسابات تبدیل کر دیئے۔ عربی اور فاری کو یکسر نظرانداز کر دیا۔ اگریزی زبان کی تدریس لازی قرار پائی۔ مشری سکول قائم کئے گئے۔ عیسائیت کی تبلیغ زور شور سے شروع کی گئے۔ یو۔ پی۔ کے ایک اگریز گورنر نے نبی علیہ اسلام کی حیات پر ایک کتاب کھی اور اس میں آپ کی شان میں گتائی کی۔ انگلتان سے یہ احکام نافذ ہوتے تھے کہ لوگوں کو تخی سے عیسائی بنایا جائے۔ ۱۹۰۱ عیسائیت کی تبلیغ کے خلاف مسلمانوں اور ہندوؤں میں کیسال اضطراب پیدا ہوا۔ جنگ پلای کے کھاف انگریزوں نے جو ظالمانہ سلوک جاری کر رکھا تھا وہ ناقال پرداشت تھا۔ چنانچہ اس گوروں نے جو ظالمانہ سلوک جاری کر رکھا تھا وہ ناقائل پرداشت تھا۔ چنانچہ اس کے دو شریک کی دو عمل میں حکام و میں جنگ آزادی لائی گئی جس میں مسلمان اور ہندو شریک

**(m)** 

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی تھی جے اگریزوں نے غدر کا نام دیا۔ ہدوستان کی باقی فوجوں اور ان کے مررستوں کو همل طور پر شکست ہوئی جس کی بری وجہ فوجیوں میں صحح قیادت اور باہمی رطہ کا فقدان تھا۔ اگریزوں نے ۱۵۵۷ء سے ۱۵۵۸ء تک مسلمانوں اور ہندوؤں کے ساتھ نمایت ظالمانہ اور جابرانہ سلوک روا

ر کھا تھا جس کے میتیج میں مسلمان اور ہندو دونوں جنگ آزادی میں اگریزوں کے ظاف صف آرا ہو گئے۔ ایک اگریز جان لکھتا ہے: "ہندو اور مسلمان پورے طور پر ہمارے ظاف متحد ہو گئے۔" جوشن مکار تھی رقم طراز ہے: "ہندو اور مسلمان اپنے اختاافات بھلا کر عیمائیوں کے ظاف متحد ہو گئے۔" (۲۰)

جنگ آزادی کا انجام مسلمانوں کے لئے موت کا آغاز تھا۔ ایک اگریز رکیس کے بقول: "باغی کا دوسرا نام مسلمان تھا۔" (۱۰۰) دیلی میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ ایک اگریز کا بیان ہے: "ہم نے سینکروں عورتوں کو کنوؤں سے زندہ نکالا جو کنوئں میں لاشوں کے سبب جگہ نہ ہونے سے ڈولی نہ تھیں اور زندہ پڑی

چاندنی چوک میں پھانسیاں نصب تھیں، روزانہ سیکلوں بے گناہ گرفتار ہو کر آت، بغیر تحقیق کے پھانی کا تھم ہو آ اور قطار میں کھڑا کر کے پھانی وی جاتی۔ باوجود میکہ سے کام اتنی تیزی سے ہو رہا تھاکہ تین ماہ تک روزانہ آٹھ گاڑیاں لاشوں سے بحرکر روانہ کی جاتی تھیں، اس پر تھی مزید مختی کا مطالبہ زور پر تھا۔ (۲۳)

بادر شاہ ظفر اور اس کے اہل خاندان کو میجر مڈین ہایوں کے مقبرے سے گرفتار کر کے لایا۔ راستے میں بادرشاہ کے دو بیؤں اور ایک پوتے کو گولیاں مار کر ہلاک کیا۔ پھر سینے پر چڑھ کر ان کے سر کانے اور ایک طشت میں رکھ کر بماور شاہ کو چیش کئے۔ (۳۳)

وہلی کی محکست کے بعد قتل عام اور غار محری جاری رہی۔ جان لارنمی کا قول ہے: "جہاں تک لوٹ ارکا تعلق ہے ہم ورحقیقت ناور شاہ ہے بازی کے گئے۔ ۱۵، والیان ریاست کو ہاتھ پاؤں باندھ کر بھانسیاں وی محکیں۔ اصل سب انگریز کا غصہ تھا۔ بافیوں کو دکمتی ہوئی سلافوں ہے ارا گیا۔ بربند کر کے جم سلافوں ہے داغا گیا۔ علینوں ہے چھید کر بھی آگ میں بھونا گیا۔ رہاں مکھنؤ پر قبضے کے بعد قتل و غامحری کا بازار کرم کیا گیا۔ یاہ رنگ ہونا مجرم کی ویل سمجی جاتی تھی۔ عمر رسیدہ انسانوں کو جبکہ ان کے جم رحمیدہ

جنگ آزادی میں مطملن ہر جگہ اور ہر اختار سے چیش چیش تھے۔ چنانچہ انگریزوں نے انسی خاص طور پر اپنے شدید انقام کا نشانہ بنایا۔ نیز انہوں نے بیہ

کوشش کی کہ بندووں کو مسلمانوں کے خلاف مشتعل کریں ناکہ ہندو مسلمان ل کر آئندہ اگریزوں کے لئے کوئی خطرہ نہ بن سکیں۔ نیز ہندوستان سے مسلمانوں کا لمی وجود ختم کر دیا جائے جس نے مدیوں تک یماں اپنا سابی اور شدیی و تمدنی پرچم الرایا تھا۔ اگریزوں نے ہندوستان میں حکومت کرنے کا جو راستہ اختیار کیا وہ ایک تو سے قاکمہ قاہرانہ انداز میں حکومت کرہ اور دوسرے ہندووں اور مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ نفاق اور افتراق پیدا کرہ اور انہیں آپس میں لڑاؤ ناکہ وہ اپنے مسائل میں الحجہ رہیں اور افتراق پیدا کرہ اور انہیں آپس میں لڑاؤ ناکہ وہ اپنے مسائل میں الحجہ رہیں اور انگریز حاکم لوٹ مار کی حکومت کرتا رہے۔

آر- جی- گیتا لکھتا ہے: "برطانوی حکرانوں نے یہ دیکھ کر کہ مسلمان بناوت ۱۸۵۱ء میں مقابلیّا ہیں ہے آگے تھے "لڑاؤ اور حکومت کرد" کا طریقہ افتیار کیا۔ انہوں نے تقریباً چالیس سال تک بندوؤں کی جمایت اور مسلمانوں کی تخالفت کی۔ انہوں نے جمال ایک طرف مسلمانوں کو بیای اور اقتصادی طور پر مفلوج کیا وہاں ان میں فرقہ پرتی کے جذبات کو ہوا دے کر انہیں مزیر منتشرکیا۔ ان کے کیا وہاں ان میں فریر منتشرکیا۔ ان کے عقلیم اور راہنماؤں پر اعتراضات کے۔ بندوؤں میں بھی نہ ہی جذبات ابھارنے کی کو عش کی۔ چر نہ ہی اعتبار سے دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے ظاف لڑانا شروع کیا۔

انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کی ہر طرح سرپر تی گی۔ اس سلسلے میں ہنٹر کی کتاب "ہمارے ہندوستانی مسلمان" کافی حد تک شوابم چیش کرتی ہے، وہ لکھتا ہے: "۱۸۵۴ء سے ۱۸۲۸ء تک کل دو سو چالیس ہندوستانی محکمہ و کالت میں آئے جن میں دو سو ارتالیس ہندو تھے اور صرف ایک مسلمان تھا۔" ،۰۰.

وہ مزید لکستا ہے: "افسر نے سرکاری گزٹ میں اشتمار دیتے ہوئے صاف صاف لکھ دیا تھا کہ یہ ملائٹیں سوائے ہندوؤں کے اور کسی کو نہیں ملیں گ۔" ..
"اخرض مسلمان میمال تک اب قعر فدات میں گر چکے ہیں کہ وہ سرکاری ملازمتوں کے قابل ہوں بھی تب بھی ان کو سرکاری اعلانات کے ذریعے ملازمت سے باز رکھا جاتا ہے۔ ان کی قابل رقم حالت پر کوئی توجہ نہیں کرتا۔ اعلیٰ حکام تو ان کی ہتی کو شکم کرتے۔ اعلیٰ حکام تو ان کی ہتی کو شکم کرتے کے لئے بھی تیار نہیں۔" ،،،،

انگریزوں نے اپنی سلامتی اس حکمت عملی میں دیکھی کہ ہندوؤں کو ہر طرح

منتکم کر کے مسلمانوں کو ممل طور پر دبا دیا جائے۔ ہندوؤں کو انگریزی حکومت نے ا تضادی، تعلیمی اور سای میدانوں میں حتی الامکان متحکم کرنا شروع کیا۔ ۱۸۵۵ء میں ایک اگریز اے۔ او- ہوم نے ہندوؤں کے استحکام کے لئے کاگرس کی بنیاد رکھی۔ جب مسلمان بالکل کمزور ہونے لگے تو مرسید احمد خال نے ان کے وجود کے استقرار کے لئے علی گڑھ میں تعلیمی مرکز۔ قائم کیا جس نے مسلمانوں میں بدلتے ہوئے مالات کے پیش نظر ملی شعور پیدا کرنے میں اہم کردار انجام دیا۔ اب ان میں بھی سامی بیداری بیدا ہوئی، چنانچہ کاگرس کے مقابلے میں سلمانوں نے اپنے سامی حقوق کے تحفظ کی خاطر ۱۹۰۱ء میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ قائم کی، اب یہ دونوں جماعتیں ہندوستان میں دونوں قوموں لینی ہندووں اور مسلمانوں کے ملی حقوق کی علمبردار بن كئيں۔ ١٩١١ء ميں تقتيم بنگال كى تنمنيخ نے كائكرس كے عزائم كو واضح كر ديا كہ وہ صرف ہندووں کے مفاوات کے تحفظ کے لئے ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی قائداعظم محمد علی جناح کانگرس کے سرگرم رکن تھے اور وہ ہندو مسلم اتحاد کی راہ اللاش كرف مين نمايت خلوص اور محت كي ساتھ كوشان تھے۔ ١٩١٦ء مين قائداعظم کی کوشش سے کانگرس نے سلمانوں کے جداگانہ طریق انتخاب کو منظور کر لیا حمیا۔ یملے کانگرس اسے قبول کرنے کے لئے ہرگز تیار نہ تھی۔ جداگانہ طریق انتخاب خود اگریزوں کے لئے بھی ناپندیدہ تھا لیکن یہ عمل میں آگیا۔ لاکل کرش ایک انگریز

"جداگانہ انتخاب انگریزی حکومت کی سب سے بری غلطی تھی ہو اس سے ہندوستان میں سرزد ہوئی۔ جب تک سے طریقہ جاری رہے گاہ ہندوستان مجمی قومیت کے اختیار سے متحد نہ ہو سکے گا۔" دی،

اگریزوں کو ہندو مسلم اتحاد یا کوئی اجتاع جو دونوں قوموں سے متعلق ہو کمی طرح بھی گوارا نہ تھا۔ دہ انسیل ۱۸۵۷ء کی یاد دلا دیتا تھا۔ ۱۹۹۹ء میں جب جلیانوالہ باغ امر تسریس ہندو اور مسلمان احتجاج کے لئے اکشے ہوئے تو جزل ڈائر نے ان پر اندھ دھند گولیاں برسائیں۔

ملان آزادی کے لئے بندوؤں کے ساتھ ال کر جل رہے تھے۔ وہ ابھی اس حقیقت کا درک نمیں کرتے تھے کہ اگر بندوشان آزاد ہوتا ہے تو بندو آزاد

ہوتا ہے اور ہندو راج کے لئے نضا تیار ہوتی ہے۔ مسلمان نہ صرف آزاد نئیں ہوتا بلکہ ایک زیادہ ہولناک دشمن کے نیجہ انقام میں گرفتار ہو جاتا ہے جو اے کبھی نئیں چھوڑے گا۔ گاند می نے ای لئے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد سے یہ فتوٹی دلایا تھا کہ مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر جائیں تاکہ وہ کمیں بھی اکثریت میں نہ رہیں۔

۱۹۲۸ء میں نہو رپورٹ نے مسلمانوں کے حقوق کو نظرانداز کرتے ہوئے جداگانہ طریق استخاب کو بھی خارج از بحث قرار دے دیا۔ اے مسلمانوں نے کمل طور پر مسترد کیا۔ پھر ۱۹۲۹ء میں قائداعظم نے چودہ نکات پیش کئے تو ہندوؤں نے انسی مسترد کر دیا جس سے ہندو اور مسلمان کمل طور پر ایک دوسرے کے خلاف صف آراء ہو گئے۔

۱۹۲۹ء میں کاگرس نے مکمل آزادی کو اپنا نصب انعین قرار دیا۔ جعیت علائے ہند نے اس کی مکمل تمایت کی۔ اس زانے میں مسلمانوں کے سابی منتقبل کا افق نمایت آریک دکھائی دیتا تھا کیونکہ ان کے سامنے راہ نجات کے لئے کوئی لائحہ عمل نہ تھا اور وہ صرف تخفظات کے طالب تھے۔

اور ہوں مسلم لیگ کمل طور پر کاگرس کے مقابل میں آ چکی تھی اور کائد میں سلم لیگ کمل طور پر کاگرس کے مقابل میں آ چکی تھی اور کائد میں سب کے لئے قابل ادراک بن چکا تھا۔ قائداعظم مجمد علی جنان چلے گئے۔ ان کہا کہ موجودگی میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت الہ آباد میں علامہ اقبال کے حصے میں آئی جمال انہوں نے آبا آریخ ساز خطبہ چیش کیا۔

اس ملک میں آزادانہ نشودنما کا حق حاصل ہے .... الذا مسلمانوں کا مطالبہ کہ ہندوستان میں آیادانہ نشودنما کا حق حاصل ہے .... میری تو خواہش ہندوستان میں آیک ہیں ریاست میں ملا دیا جائے کہ بخاب، صوبہ سرحد، شدھ اور بلوچتان کو آیک ہی ریاست میں ملا دیا جائے خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیے کے اندر حکومت خود افتیاری حاصل کرے، خواہ اس کے باہر، مجھے تو ایبا نظر آ تا ہے کہ اور نہیں تو ٹیال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آ تر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنی بڑے گی۔" (۳۳)

خورشید مصطفی رضوی ایک مخصوص نقطهٔ نظرے علامہ اقبال کے اس تصور ریاست کے بارے میں رقم طراز ہیں:

".... اس سکیم کو تراش خراش کے بعد اگلے مال کیمبرج کے طالب علم رحت علی نے پیش کیا اور سند ۱۹۳۰ء میں یہ پاکستان کے نام کے مسلم لیگ کا نصب العین قرار پایا جس کا وجود کوئی مقصد نہ ہونے کی وجہ ہے اب تک ایک ایسے فیض کے مصداق رہا تھا جو آستینی کے حاکم ہوا میں کے حجما رہا ہو۔ " (۱۳۳)

"علامہ اقبال کے مسلم ریاست کے قیام کے اس تصور پر بڑا رد عمل ہوا۔ جادید اقبال رقم طراز ہیں : "انگریز اور ہندو پریس نے خطبہ اللہ آباد میں پیش کردہ مسلم ریاست کے قیام کی تجویز پر تبعرہ کرتے ہوئے اسے قابل اعتراض، رجعت پند اور ناقابل عمل قرار دیا۔ وزرِ اعظم برطانیہ نے اس پر برہمی کا اظهار کیا۔ واکثر مونج نے کہلی گول میز کانفرنس کی اقلیتوں کی سب کمیٹی میں اس کی مخالفت کی اور ایدورڈ ٹامن نے اس کی مخالفت کی اور ایدورڈ ٹامن نے اس کی مخالفت کی اور ایدورڈ ٹامن نے اس کی مخالفت کی اور ایدورڈ

"اقبل کے معرضی باکفوص بنجاب کے ہندو پریس نے ان پر بیشہ یہ الزام لگایا کہ اقبل می وہ خوناک مسلمان ہے جو ہر سکلہ پر ہندو مسلم مفاہمت میں رفنہ انداز ہو آ ہے۔" ۲۰۱۱)

ان طالت میں ہندہ مسلم قوتیں زیادہ شدت کے ساتھ متھادم ہو رہی تھیں اور نسادات کے شطے زیادہ بحراک رہے تھے۔ بیورلی نکلس نے صرف بمبئی میں ہونے والے ۱۹۲۹ء سے ۱۹۳۸ء تک کے فسادات کی شمرح بیان کی ہے جو و مشتاک ہے اور ساتھ لکھا ہے کہ دوسرے شروں کی نبیت بمبئی کا شربت مج سکون ہے۔

ا ۱۹۳۱ء میں ہندوستان کے متعدد مقامات پر ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے۔ علامہ اقبال نے کانپور کے فسادات کے شکار مسلمانوں کی مدد کے لئے مسلمانوں سے ورخواست کی اور اخبارات میں لکھا:

"بناری" آگرہ اور مرزا پور کے بعد کانپور میں سلمانوں کا قتل عام ہندوستان کے مسلمانوں کو چینج تھا کہ وہ ایک ایک کر کے اس ملک سے نابود کر دیئے جائیں گے اور کوئی ان کی عدد کرنے والا نہ ہو گا۔ بناری میں مسلمان مارے گئے اور دوسرے مسلمانوں نے ان کی عدد نہ کی اور متعقب ہندووں نے ایک یادداشت لکھ کی کہ مسلمانوں کا فون ہندوستان میں بہت ارزاں ہے۔ آگرہ میں مسلمان مارے گئے اور کی اور ماجھائی ذہنیت والوں نے ایک اور یادداشت لکھ کی کہ مسلمانوں کا فون بہت ہی ارزاں ہے۔ مرزا پور میں مسلمان ارے گئے اور کی مسلمان نے ان کی عدد نہ کی اور مساجھا کی ذہنیت والوں نے ایک اور یادداشت لکھ مسلمان نے ان کی عدد نہ کی اور مساجھا کی ذہنیت والوں نے ایک اور یادداشت لکھ کی کہ مسلمانوں کا فون بہت ہی ارزاں ہے۔

''جس طرح جنگلی جانوروں کے آیک گلے میں گس کر شکاریوں کا گروہ بے تحاثا بندوقیں چلنا شروع کر آ ہے ای طرح کانپور میں ہوا۔ بے کس مسلمانوں کو مارا ہی نمیں گیا بلکہ ان پر تیل ڈال کر ان کو جابا بھی گیا اور بعض جگہ تو سکتے ہوئے زندہ آ دی جلا دیئے گئے ۔۔۔۔۔'' (۸۵)

ہندوستان کی آزادی کے مطالبے کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کی عداوت مسلمانوں کے ساتھ روز بروز برھتی چلی گئی یہاں تک کہ جب ۱۹۳۲ء میں کائمرس نے متعدد صوبوں میں اپنی حکومت تشکیل کی اور جو نہی اے اقتدار میسر آیا تو وہ مسلمانوں کے کمی وجود کو ختم کرنے کے دریے ہو گئی۔ چنانچہ اس نے اردو کی جَد ہندی کو رواج دینے کی کوشش کی مدارس کو قطعی طور پر اپنے تصرف میں لے یا اور ان کی حالت کو اس قدر پست اور افروستاک بنا دیا کہ بقرل نکلس ان کو دکھ کر تازیوں کے طالت سائے آتے تھے۔ مسلمان طلبہ کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ گاندھی کی تصویر کے سامنے کمرے ہو کر سمائی دیں۔ کاگرس پارٹی کا پرچم تمام قوم کا پرچم تصویر

بالآخر ہندووں کے اس متد دانہ روسیے نے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ ۱۹۳۰ء میں لاہور میں قاکداعظم کی قیادت میں قرارداد پاکستان کا اعلان کر دیں جو ان کا قطعی اور حتی نصب العین تھا آکہ وہ ہندوستان میں اپنا کی وجود اور کی تشخص کر قرار رکھ سکیں۔مندرجہ بالا واقعات و طالت کو چیش نظر رکھنے کے بعد جو حقیقت واضح ہوتی ہوتی ہو دہ یہ ہے کہ برصغیر میں مغلیہ سلطنت کی جاتی کے ساتھ ساتھ جو طاقت بری سرعت اور جرات سے آگے بڑھ رہی تھی وہ مرہ شخ تھے جو جنوب سے اٹھ کر شال کی طرف آ گئے اور ان کا وجود مغلیہ حکومت اور مسلمان معاشرے کے انہ انہائی خطرناک ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ کے کمتوب بنام ابدائی میں مرہوں کی چیوہ رہی اور بناہ کاری کا مفصل ذکر لما ہے لیکن انگریز کے وجود کو محسوس تک شمیل کیا۔

چنانچہ اسمہ شاہ ابرالی نے پانی بت کی تمیری جنگ میں مرینوں کا زور ختم کر رہا۔ اس زبردست جنگ کا تنجہ فوری طور ہے مسلمانوں کے لئے مفید نہ نظا کیو تکہ وہ گرتی ہوئی رہوار کی طرح بالکل نہ سنچھل سکے۔ مرہنوں کی شکست کا تمام فائدہ اگر یوں کو بہنچہ جو مرہنوں کے شاہ ہو اگر یوں اگر بہنوں کو ختم نہ کرتا تو الا کماء کو نظتے ہوئے رہلی کی طرف بڑھ آئے۔ اگر ابرالی مرہنوں کو ختم نہ کرتا تو الا کماء میں ہندورتان میں بقینا ہندوراج قائم ہو جاتا۔ لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ جو بات مجبب نظر آتی ہو وہ یہ کہ ابرالی مرہنوں کو ختم کر کے واپس چلا گیا۔ اس نے سلمنتی نظم و ضبط کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور نہ می اپنی عکومت قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ اگر ہندورتان میں ابرالی حکومت یا مفلیہ حکومت قائم کرنے کا جمہوری نظام کی آئم شک قائم رہ علی منافوں کے بہتھ میں جاتا کیونکہ وہ مسلمانوں کے باتھ میں جاتا کیونکہ وہ مسلمانوں کے نظم میں جاتا کیونکہ وہ مسلمانوں کے دورو کی تھا ہا کہ کونکہ وہ مسلمانوں کے دورو کی تھا ہاکت کا اس طرح باعث بتی میں بنا تھا۔

نادر آور ابرالی کے خونریز صلوں کا انجام اور مغلیہ اور مریشہ قوتوں کی جائی کا تیجہ صرف یہ ناور کی جائی کا تیجہ صرف یہ ناور استعار کے لئے راستہ صاف ہو میا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں انگریز کو جو دھیکا لگا تھا وہ اس کے خت استدادی اور استعاری رویے کا تیجہ تھا۔ جس کا اظہار بنگال بہار، اثریہ، اور ہداور

میں ور کے بعد ویلی وغیرہ میں ہوا۔ اگریز توپ و تفک کے زور سے ہندو ستان میں گوٹ مار کر رہا تھا اور مقالی رئیسوں، فوجیں اور سب باشدوں کے ساتھ نمایت تحقیر آمیز سلوک کرنا تھا۔ اس نے صرف اپنی عسکری قوت کا مظاہرہ رکیا۔ اس کا تهذی پہلو جو کمل طور پر استعاری پہلو تھا نمایت گھاؤنا تھا۔ جگ آزادی میں اگریزوں کے ظاف نفرت کا ایک عامل اس کا نم ہی تعصب تھا۔ اس نے عیسائیت کی تبلیغ کے طاق استعال کی۔ جس کے ظاف مسلمانوں اور ہندوؤں نے کیساں رو عمل کا لئے طاقت استعال کی۔ جس کے ظاف مسلمانوں اور ہندوؤں نے کیساں رو عمل کا اظافر کیا۔ جس کے ظاف مسلمانوں کو ہندوئاتی الفاظ یہ سے کہ: "اب سب فرنگیوں نے اس بات پر ایکا کیا ہے کہ اول سب فوج ہندوستانی کو بے دھرم کر سب فرنگیوں نے اس بات پر ایکا کیا ہے کہ اول سب فوج ہندوستانی کو بے دھرم کر

چنانچہ نمہی تعصب نے شدت افتیار کی۔ اگریزوں نے نمہی تعصب سے فاکہ اٹھایا کہ ہندووں کو مسلمانوں کے ظاف لڑانا شروع کیا۔ ہم طرف خوزیز فادات شروع ہوئے۔ ہندووں کی مسلمانوں کو اپنے فادات شروع ہوئے۔ ہندووں کی مسلمان کافقت اور مخاصت نے مسلمانوں کو نگل وجود کی حفاظت کے لئے مجبور کر دیا۔ ۱۹۳۰ء کے بعد وہ فی الواقع مسلمانوں کو نگل لیت التقالی مسائل بڑھ جانے سے گاندھی نے بہت کوشش کی کہ برطانوی حکومت ہندوستان سے اپنا ہاتھ اٹھ لے بار وہ خود براہ راست مسلمانوں سے نبٹ لیس؛ گر قائداعظم کی مؤثر شخصیت کی موجودگی میں ایسا نہ ہو سکا۔ اگر آریخ کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو واضح ہو جا کہ قدرت اللی نے مسلمانوں کے شوشک کا کام ان کے عظیم استعاری و شمن اگرین سے کہ قدرت اللی نے مسلمانوں کے شوشکا کام ان کے عظیم استعاری و شمن اگرین سے کیا علامہ اقبال نے کہا:

شعلہ ہائے انقلاب روز گار چوں بیاغ ما رسد گرود بمار

(امرار و رموزوش ۱۳۰

# حواثني

١- محمد قاسم، تاريخ فرشته، جلد اول، لابور، ١٩٧٣ء ص ١٣٦

٣- البيروني، ابوريحان، كتاب الهند، البهور، ١٩٩٧ ص ١٩٠٥

3. Arnold, T.W., The Preaching of Islam, Vol. 4, Lahore, P. 254-255

سم آرا چند، ذاکر - تدن بند پر اسلامی اثرات، لابور، ص ۸۲

٥- اردو دائرة المعارف اسلاميه وانشكاه بنجاب جلد ٣٠٠ ص ٥٣-

۲. شبل نعمانی، اورنگزیب بر ایک نظرٔ لابور، ۱۹۳۹ء، ص ۳۲

7. Lane Poole-Medieval India P.411-412

٨- خافي خال نتخب اللباب جلد ٣ ص ٢٣

۵۔ عزیز احمد چوہدری، پنجاب مفلول کے عمد زوال میں۔ لاہور ۱۹۸۰ء- ص ۱۸ آ ۲۸

10. William Irreine, Later Moghals Vol. I. P. 192

١٠- خافى خان، منتخب اللباب ص ١٢٩- نيز ويكيئ آريخ پاكستان بقام محمد رفيق الهور ١٩٩١ء

ص ۵

II- William Irreine Later Moghals, Vol I, p 192

۱۲- باشمی فرید آبادی- تاریخ مسلمانان پاکستان و بھارت کراچی ۱۹۸۸ء ص ۱۹

S. M. Ikram, Muslim Civilization P. 483 ينز ويكيف ٢٦ -٣٩ اينا ص ٣٥ -٣٩ Oxford History of India 1964, p. 54

۱۰۰ باشی فرید آبادی- آاریخ مسلمانان باکستان و بھارت جلد دوم ص ۵۷-۵۷

15- Oxford Hostory of India p.483

۱۶\_ تاریخ مسلمانان یا کشان و بھارت ص ۵۰

١١ عمر رفيق، تاريخ باكتان، لابور ١٩٩١ء ص ٣٥

۱۸ - آاریخ مسلمانان یا کتبان و بھارت ص ۵۳

19- Imperial Gazettier Vol. 6 P. 53

رک : آریخ مسلمانان پاکستان و بھارت ص ۱۶

۲۰۔ باری، شمینی کی حکومت لاہور ۱۹۷۶ ص ۱۹۱۱

٢١- خورشيد مصطفل رضوي، جنك آزادي ٩٨٥٧ لابور ١٩٩٠ء ص ٣٠

۲۲- باری- کمپنی کی حکومت ص ۳۸۳

۲۶- آریخ مسلمانان یاکتان و بعارت، جلد دوم ص ۱۱

۲۳ جنگ آزادی ۱۸۵۷ء س ۲۸

۲۵. کمپنی کی حکومت ص ۱۷۹۔

۲۷- تاریخ سلمانان یاکتان و جمارت ص ۹۳

اس حوالے سے علام اقبل نے ایک لقم غلام قادر روسلہ کے موان سے کمی جس

کا یہ شعر حاصل مضمون ہے:

مرید راز آخر کمل کیا مارے زانے پر

حیت نام تھا جس کا گئی تیور کے گھر سے

رکِ: بانگ درا ص ۲۱۵

ايز وكيم Irvine, Later Moghals P. 97

۲۷- محمود خال محمود- سلطنت خداداد- بنگلور ۱۹۳۳ء ص ۲۷-

28. Sufi, Kasheer, Vol 2, Lahore 1949 P. 765

۲۹- جنگ آزادی می ۸۸ بحواله ایام غدر ص ۸

۳۰- اینهٔا ص ۷۰

31- Revolt of N.W.P. 175

۳۲ جنگ آزاوی ۹۸۵۷ ص ۴۰۲ بحوار ویل کی جانکن ص ۹۹

٣٣- ايضاً ص ٣٠٣ بحواله تصوير كا دو مرا رُخ ص ٢٩

۳۴۰ تاریخ مسلمانان پاکستان و بعارت، جلد دوم ص ۳۴۲

35- Life of Lawernce P. 262

۳۷- جنگ آزادی ۱۸۵۷ء بحواله انقلاب ۵۵ کی تصویر کاروسرا رخ، ص ۲۳

٢٣- ايضاً ص ٣١٠ محواله Other side of the Modal p. 196

38. Gupta, R.G. Indian Politics and Government P. 8

٣٩- بنشر- ولبليو- ولبليو- بمارك بندوستاني مسلمان- لابور ١٩٩٤ء ص ١٣٩١

۳۰- اینا ص ۱۳۸

ایم۔ الطناص ۱۳۹

۳۲- جنگ آزادی ۱۹۵۷ ص ۲۱ م بواید روش متنقبل ص ۸۴

٣٣- إقبال، حرف اقبال، اسلام آباد ١٩٨٠ ص ٢٦ ٢٥

۳۳- جنگ آزادی ۱۸۵۷ء ص ۱۲س

٣٥- جاويد اقبال واكثر زنده رود لابور ١٩٨٩ء ص ١٧٥

٣٦- اينا ص ١٩٧

47 Beverley Nicholes – Verdict on India, Bomhay 1944 P. 180–183

٨٨- محمد رفيق افضل- گفتار اقبال- لايمور ١٩٦٩ء ص ١٣٦

49- Beverley Nicholes- Verdict- on India p. 183

# قائداعظم محمه على جناح

علامه محمد اقبال نے ملت اسلامیہ کی سابی اور ثقافتی تاریخ بر گہری نظر ڈالی اور اس کے حادثات و واقعات ہے جو نتائج اخذ کئے ان کی روشنی میں اپنے دور کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے انہیں بجاطور یر مفکر الملام اور عليم الامت كما كيا ہے۔ بيسويں صدى كا آغاز جو علامہ محمد اقبال كے مكمل شعور کا زمانہ تھا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مصائب و مشکلات کا ایک خونناک طوفان لے کر آیا۔ ایک ایبا طوفان جس کی نہ وہ کبھی توقع رکھتے تھے اور نہ ہی اس کے مقابلے کی ہمت رکھتے تھے۔ مسلمان تقریباً بارہ سو سال پہلے عرب، وران اور اران سے جوق ور جوق پرحم اسلام اٹھائے شدھ اور پنجاب کے راستوں سے ہندوستان میں وارد ہوتے رہے۔ غرنویوں، غوریوں، مملوکوں، خلجیوں، تفلقوں اور لودھیوں کے علاوہ مغل بادشاہوں نے تقریباً ایک ہزار سال تک برے شان و شکوہ ہے اس وسیع مرزمین میں حکوشیں تھیل کیں۔ اس عرصہ دراز میں بے شار مسلمان مبلغ صوفی، عارف، عالم، شاعر، ادیب، طبیب، نقاش، خطاط اور معمار اور بت سے دیگر فنون کے ماہر قافلہ ور قافلہ ہندوستان کے مختلف فطوں میں آ کر متقر ہو گئے۔ صوفیہ کی تبلیغی کوششوں سے بکثرت ہندو خاندان مسلمان ہوئے جن ک تعداد مسلسل برهتی چلی گئی۔ اسلام کی نشرو اشاعت کی ایک وجہ ہندوؤں کا سخت

طبقاتی نظام تھا جس نے معاشرے کو پاک اور نایاک مروہوں میں تقتیم کر رکھا تھا۔ اس کے برعس جب اس متعقب معاشرے میں اسلامی تمذیب کی وہ اعلی اقدار متعارف کی گئیں جو معاشرتی عدل و احسان باہمی احترام، رواداری اور اخوت و محبت کی بنیاد فراہم کرتی تھیں اور مسلمان مبلغین خود ان کا عملی نمونہ پیش کرتے تھے تو ہندووں کے بھرت خاندان مشرف بہ اسلام ہوئے۔ چونکد مسلمان صدیوں سے حومت کرتے ہلے آ رہے تھے الذا مرورزال کے ماتھ ماتھ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوگیا کہ برمغیر کویا ان کی آبائی جاگیر ہے اور کوئی طاقت ان سے حق عومت سلب نہیں کر عتی۔ اس احباس کے دو اسباب تھ، ایک مسلمانوں کا صدیوں رِ محط سای غلبہ اور دوسرا ان کا عظیم الثان تہذیبی وری جس کے آثار کی لافانی عظمت اور قوت کو دکیم کر وہ یہ بھول گئے کہ زبانہ کروٹ بھی برل سکتا ہے اور وہ اقتدار سے محروم بھی ہوسکتے ہیں۔ چانچہ اورنگ زیب عالمگیر کی وفات ۲۰۷ء کے بعد بندوستان کا عظیم الثان مسلمان معاشره زوال اور انتشار کا شکار بوگیا- ۱۷۳۹ء میں نادر شاہ درانی نے ایک خونخوار لٹکڑ کے ساتھ وحلی کو اپنی یغما کری کا ہوف بنایا۔ اس نے تخت و تاج اوا اور اہل ویلی کا بھی قتل عام کیا۔ اس وحشت ناک حملے اور اُوٹ کھوٹ سے جمال تیموری سلطنت کا شیرازہ مزید بکھرا وہاں مسلمانوں میں مزید مایوی بے ولی اور بے بی پیرا ہوئی۔ اس روز افزوں زوال و انحطاط کے دور میں مربٹوں نے بت زور پکڑا۔ چانچہ ۲۵۱ء میں انہوں نے ویلی پر قبضہ کیا اور وہ شان و شوکت کے ساتھ شاہی تلع میں واخل ہوئے، لیکن ۲۱ ماہ میں احمہ شاہ ابدال نے یانی پت کے میدان میں تین لاکھ مرشہ فوج کو فکست وی جس کے متبع میں بزاروں مربع بلاک ہوگئے۔ ١١١ اور اس طرح ان كا زور ثوث كيا۔ ان بدلتے ہوئ عالات میں جب مرہے کرور ہوئے تو انگریز طاقت بگر مجے۔ انگریزوں نے 244ء میں ا بن عظیم مزاحت سلطان ٹیو کو ختم کیا اور پھر بزی جرأت کے ساتھ وحلی کی طرف برھے۔ وہ ۱۸۵۷ء میں تیوری خاندان کا خاتمہ کر کے ہندوستان کے آمر مطلق بن

تیوری سلطنت کی فکست و ریخت کے بعد جس طرح ہندو طاقت کے ساتھ اٹھے تے اگر افتدار ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں چلا جاتا تو سلمان مجمی ان سے

اقتدار حاصل نه کرسکتے۔ کیونکہ مسلمان ہندوؤں کی نسبت تقریبا ایک تمائی اور وہ بھی ابوس اور منتشر تھے۔ اس کے برعکس ہندہ صدیوں سے انقام کے لیے ب آب تھے۔ لیکن مثیت الی نے ایبانہ ہونے دیا بلکہ کمال حکمت سے اقدار ہندووں ک بجائے ایک تیری قوت اگریزوں کو دے دیا جن کا تعلق ہندوستان سے نہ تھا۔ انبوں نے آئندہ ڈیڑھ سو سال لیٹی ہندوستان میں فبسوری نظام کی آم تک ہندوستان کا ممل افتدار اینے ہاتھ میں رکھا۔ یمی امر انجام کار مسلمانوں کے حق میں. مغید خابت ہوا۔ انگریز خواہ کتنا ہی ہندوؤں کا حامی اور مسلمانوں کا مخالف تھا کیکن پھر بھی اس نے ہندوستان چھوڑتے وقت فریق ٹالٹ کا کردار ادا کیا جس کے نتیج میں وہ مسلمانوں کے تنتیم ہند کے مطابہ پر نداکرات کے لیے آمادہ ہوگیا۔ اگر اقتدار ہندوؤں کے پاس چلا جا آ جیساکہ مربٹوں نے اس کے لیے زبردست کوشش کی تھی تو وہ مسلمانوں کو مجھی اس کے نزدیک بھی نہ آنے دیتے۔ تاریخ کے اس تناظر میں و کھا جائے تو یوں معلوم ہو تا ہے کہ انگریز کو ہندوستان میں لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ تیموری سلطنت کے سقوط سے لے کر جمہوریت بعنی اکثری گردہ کی حکومت کے نفاذ تک اقترار کو جے اس نے سلمانوں سے چھینا تھا بطور امانت اپنے یاس رکھے اور پھر مقررہ وقت پر مسلمانوں کو واپس کرے۔ اگرچہ انگریز ایبا ہرگز نسیس کرنا جابتا تھا لیکن مثیت اللی نے ایبا کروا کے چھوڑا۔ تیموری سلطنت کے خاتمے میں میں حکمت تھی۔ یہ وہ نکتہ ہے جے علامہ محمہ اقبال اپن زندگی کے آخری برسوں میں درک کرنے کے لیے کوشاں تھے لیکن چوں کہ تاریخ نے ابھی ہیہ ورق نہیں النا تھا اس لیے وہ اس پر تبھی حیرت کا اظہار کرتے اور تبھی اسے نقدیر کی منطق قرار ويت- انهول في ١٩٣٣ء من كما:

> درفش ملت عنانیاں دوبارہ بلند چہ گوبیت کہ بہ تیموریاں چہ افتاد است ، پھر ۱۹۳۵ء میں کما:

کوئی تقدیر کی منطق سمجھ سکتا نہیں ورنہ نہ تھے ترکان عثانی ہے کم ترکان تیموری ۱۱ بر صغیر کی تاریخ میں ایسے شواہر ملتے ہیں جن سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ مشیت

التی یهان اسلام کو بسرصورت محفوظ اور سمپلند رکھنا چاہتی ہے۔ علامہ محمد اقبل مشیت اللی کنے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر حرکت موجود ہے۔ اگر لوگ حرکت نہ بھی کریں تو بھی اسلام ایک قوت فاملہ کے طور پر ازخود حرکت کرتا ہے۔ وہ کھتے ہیں: "بقین کیجئے کہ دین اسلام ایک پوشیدہ اور غیر محموس حیاتی اور نفسیاتی عمل ہے جو بغیر کمی جلینی کو ششوں کے بھی عالم انسانی کے فکر و عمل کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔" میں

اسلام کی ای ملاحت کے نتیج میں آریخ نے یہ حقیقت ثبت کی ہے کہ جب سولہویں صدی میں آگر نے بندوشنان میں بندودن کے ساتھ گھ جوڑ کر کے توی حکومت بھکیل کرنے کی خاطر اسلام کے پانچ سو سالہ معاشرتی نظام کو درہم برہم کیا تو شخ احمد سربندی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور مسلمانوں کی فکری راہنمائی کی۔ چنانچہ ان کے اسلامی افکار کو اورنگ زیب عامگیر نے غیر معمولی قوت و جرات کی۔ چنانچہ ان کے اسلامی افکار کو اورنگ زیب عامگیر نے غیر معمولی قوت و جرات سے عملی جامہ بستایا جس سے اسلامی معاشرے کو پھر سے زندگی اور آب و آب و ماسل ہوئی۔

اٹھارویں صدی کی مربوں نے مسلمانوں کے انحطاط پذیر معاشرتی و حالیے و تباہ کرنے کی کمل کوشش کی۔ اس وقت شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی اجتاجی زندگی کو سنبھالنے کے لیے اقدام کیا اور احمد شاہ ابدالی کو تکھا کہ وہ مربوں پر جملہ کرے۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی نے شاہ ولی اللہ کے فرمان کی اطاعت کرتے ہوئے جملہ کیا اور مربوں کو کچل دیا۔

بیسویں صدی میں بندوستان کا مسلم معاشرہ آریج کے برترین طالت سے دوچار ہوا۔ یماں تک کہ انسیں زندگی کی کوئی امید نہ رہی۔ لیکن یماں چر اسلام کی وہی مطاحیت اور قوت بروئ کار آئی اور آریک ترین افق پر علامہ محمد اقبال کا ظہور ہوا جس نے اسلامی روح کی جُلِّ ہے منتشر افراو میں لئی شعور پیدا کیا اور انسیں ایک آبناک مستقبل کے حصول کے لیے قائداعظم ایک آبناک مستقبل کے حصول کے لیے قائداعظم محمد علی بناح جیسا آریخ ساز اور صدی کا بے شل انسان میدان عمل میں آیا۔ وہ بیک وقت اگریزوں اور ہندوؤں کی دو مسکیر اور سرکش طاقتوں سے کرایا اور دونوں کو باش میں گوار سی کی ایکن اس کا کو باش کی شرکیا۔ اور نگ زیب اور ابدال کے باتھ میں کوار سی کی اس کی اس کا ک

اسلی اسلام کی ابری صدافت پر اس کا ایمان رائخ قعا اور بس- اس نے برمغیر کے مسلمانوں کی وس صدیوں پر محیط التعداد کوششوں اور قربانیوں کو صرف دس سال میں ایک قطعی نتیج سے ہمکنار کر دیا۔ جو کچھ اس نے کیا یقیناً کوئی دوسرا نہ کرسکا۔ اس نے کیا یقیناً کوئی دوسرا نہ کرسکا۔ اس نے کہا :

"ناكامي أيك لفظ ہے جے كي سي جانا-" ٥٥

یماں ان حالات و واقعات کا مخفر جائزہ ضروری ہے جن سے علامہ محمہ اقبال اور قائداعظم محمہ علی جناح کو دو چار ہونا پڑا۔ سب سے بڑا مسلہ محمہ اقبال مسلمانوں کے جان و مال کا تحفظ اور اسلامی اقدار کا احیاء تھا۔ علامہ محمہ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کے جان و مال کا تحفظ ہجی دین اسلام کے تحفظ تی سے مشروط اور مربط قعام چنانچہ علامہ محمہ اقبال نے زندگی کی اس عالی ترین قدر کو مسلمانوں کے ملی تشخص کی بنیاد قرار ویا اور اس بنیاد پر قومیت کے تصور کو واضح کرتے ہوئے ۱۹۱۰ء میں کھا:

"سلمانوں اور دنیا کی دوسری قوموں میں اصولی فرق یہ ہے کہ قومیت کا اصل اسلامی تصور دوسری اقوام کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ ہماری قومیت کا اصل اصول نہ اشتراک زبان ہے، نہ اشتراک وطن نہ اشتراک اغراض اقتصادی بلکہ ہم لوگ اس برادری میں جو جناب رسالت آب نے قائم فربائی تھی اس لیے شریک بیس کہ مظاہر کائنات کے متعلق ہم سب کے مقتدات کا سرچشمہ ایک ہے۔" د

"قومیت کا ملکی تصور جس پر زمانہ حال میں بنت کچھ حاشیے فرخصائے ہیں اپنی آسین میں اپنی جائی گئے ہیں اپنی آسین میں اپنی جائی کے جراشیم کو خود پرورش کر رہا ہے۔۔ اسالی تصور بمارا انگلت نو المدی گھریا وطن ہے جس میں ہم اپنی زندگی سر کرتے ہیں۔ جو نسبت انگلت نو برمنی کو جرمنوں سے ہے، وہ اسلام کو ہم مسلمانوں سے ہے۔ جس اسلامی اصول یا ہماری مقدس روایات قرآن کی اصطلاح میں خدا کی ری، ہمارے باتھ سے چھوٹی وہیں ہماری روایات کا شیرازہ مجھوا۔" ی

ای نقط تظر کو علامہ محمد اقبال نے بانگ درا میں یوں بیان کیا: اپنی ملت پر قیاس اقوام مخرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ ہاشی

ان کی جمیّت کا ہے ملک و نب پر انحمار قوت نمب سے معکم ہے جمیّت تری دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمیت کماں اور جمیّت ہوئی رخصت تو ملّت بھی گئی (۸)

عامد محر اقبل نے قومیت کے اسلامی تصور کو نظم و نثر میں مسلسل پیش کیا اک مسلمان آریخ کے اس انتائی نازک موزیر دھوکہ نہ کھا جائیں اور اپنی حیثیت اور هویت کھو نہ بیٹھیں۔ چنانچہ ۱۹۱۸ء میں علامہ محمد اقبال نے مثنوی رموز بیعودی لکھی جس کے تمام مضامین ملت اسلامیہ کے تشخص کے آئینہ وار ہیں۔ یہ کتاب جال اسلامی اوب میں ایک نی فکر کی حال تھی وہاں وقت کی اہم ضرورت بھی تھی جس سے ہندوستان کے مسلمانوں کی لمی زندگی کو ایک خاص جست لمی۔ علامہ محمد اقبل یہ تصورات اس لیے پیش کر رہے تھے کہ جب بیسویں صدی کے آغاز میں مخلف توی نظریات شدت سے ابحرنے شروع ہوئے تو ہندوؤں کی تعلیی، اقتصادی اور معاشرتی قوت سے متاثر ہو کر بت سے عملمان ابنا کمی تشخص ترک کرنے کی فکر كر رب شف وه مسلمان كملان كى بجائ اب بندوستاني كملاكر زنده رب كا نظريه قائم كر رب تھے۔ ہندوستانی قوميت ہى ايك اليي تحقي محى جو ان كے خيال ميں انسي عرواب بلاكت بع بها على تقى- اس احقانه ساى رجمان مين ساى ربهماون کی نسبت علائے کرام ویادہ پیش پیش شے۔ وہ سے حقیقت ورک کرنے سے قامر تھے که اسلام اور کفر دو متفناه اور مختلف نظام میں۔ ایک مصطفوی نظام حیات ہے اور روسرا ابولہی نظام ہے۔ ان میں نہی اشتراک پیدا ہو بی سیس سکا۔ ہندوستان کی تاریخ میں اکبر اور کبیر اس راہ میں بت الدام کر میلے مر ناکام ہوئے۔ چنانچہ علامہ محر اقبل نے سلطان ٹیو شمید کی زبان سے یہ پیغام دیا کہ:

باطل دوئی پند ہے، حق لاشریک ہے شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول

۱۸۵۷ء کے بعد اگریزوں نے مسلمانوں کو ہر شعبہ حیات میں جس قدر کمزور اور منتشر کیا ای قدر ہندوؤں کو انہوں نے متحکم کیا اور ان کی خاص مربتی کی جس کے نتیج میں وہ تعلیم پروگرام میں بہت جلد آگے برھے اور نے مالات کے

تفاضوں سے آگاہ ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے ۱۸۸۵ء میں انگریزوں بی کی سررِ تی میں ایڈین بیشل کانگرس کی بنیاد رکھی ماکہ اپنی قومی دیشیت کو سایی اور اقتصادی طور پر منظم اور مضبوط کریں۔

مسلمانوں میں پیلا محض جس نے واضح بیای شعور کا ثبوت دیا وہ سر سید احمد تھے۔ سر سید نے بندوؤں کے متعبانہ عوائم کے بیٹی نظریہ درک کر لیا کہ وہ اس رواواری کا ثبوت ہرگز نمیں دے کتے جس کا اظہار گذشتہ آٹھ صدیوں میں مسلمانوں نے ان کے ساتھ دیا تھا۔ چنانچہ آغاز کار ہی میں ہندوؤں نے اردو زبان اور فاری رسم الخط کی مخالفت شروع کر دی جس پر سرسید نے کہا:

"اب مجھے یقین ہوگیا ہے کہ دونوں قویس دل سے کی کام میں شریک نہ ہوکیا ہے ابھی تو بہت کم ہے، آگے آگے اس سے زیادہ مخالفت اور عناد ان ہوکئیں گی۔ ابھی تو بہت کم ہے، آگے آگے اس سے زیادہ مخالفت اور عناد ان لوگوں کے سب جو تعلیم یافتہ کمالتے ہیں برھتا نظر آتا ہے۔ جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا۔" یہ

مرسیر احمد خاں نے مسلمانوں کے احیاء کے لیے ایک موثر قدم اٹھاتے ہوئے ۱۸۷۵ء میں علی گڑھ میں انیگلو اور نیٹل کالج کی بنیاد رکھی جو بعدازاں ایک اعلیٰ پاپہ کی بونیورٹی بن گیا۔ ۱۹۰۵ء میں قائداعظم محمد علی جناح اندین نیشنل کا گرس کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس سال تقسیم بنگال ہوئی جس پر ہندووں نے مسلمانوں کی بھی نمائندہ جماعت بن ہوئی تقسیم بنگال کی خت تخالفت کی بیال تنک کہ ان کے گھو کھلے جیسے معتدل مزاج میں تقسیم بنگال کی خت تخالفت کی بیال تنک کہ ان کے گھو کھلے جیسے معتدل مزاج رہنما بھی اس تقسیم کو برداشت نہ کرسکے۔ قائداعظم محمد علی جناح گو کھلے کو ایک مثال سامتدان تھور کرتے تھے۔ تقسیم بنگال کے سلسلے میں قائداعظم محمد علی جناح کو بندو سامتدان تھور کرتے تھے۔ تقسیم بنگال کے سلسلے میں قائداعظم محمد علی جناح کو بندو مسلمانوں میں مجمعود کر کے دونوں قوموں کے درمیان انحاد عمل کی کوئی موثر مسلمانوں میں مجمعود کر کے دونوں قوموں کے درمیان انحاد عمل کی کوئی موثر صورت نکانا چاہتے تھے۔ ۱۵

بعض مسلمانوں نے یہ ویکھتے ہوئے کہ کانگریں صرف ہندوؤں کی جماعت ہے اور مسلمانوں کے مفادات کے خلاف ہے تو انہوں نے ۱۹۰۹ء میں ڈھاکہ میں آل اندیا مسلم نیگ کی بنیاد رکھی۔ دسمبر ۱۹۱۱ء میں ہندوؤں کے دیاؤ کے بیش نظر حکومت

نے تقیم بگال کی تمنیخ کا تھم جاری کر دیا جس سے مسلمانوں اور ہندووں میں اختافات وسیع تر ہونا شروع ہوئے۔ گر کھلے جوکہ معتدل مزاجی کی بناہ پر مسلمانوں کے حقوق کی بھی بات کرنا قعہ قائداعظم مجمد علی جناح کے لیے قابل تقلید تھا باکہ ہندو مسلم اتحاد کی راہ فکل سکے۔ قائداعظم مجمد علی جناح ہندوستان میں اس وقت ایک نمایت ذہین شخص کی حیثیت سے بہتانے جاتے تھے۔ وہ برے غلوص اور محنت کے ساتھ اس کوشش میں تھے کہ ہندو مسلم اتحاد کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ وسمبر ۱۹۱۹ء میں کا گرس اور مسلم ایک دونوں جماعتوں کے اجلاس کا محفول کے اجلاس کل صدارت قائداعظم مجمد علی جناح نے کی اور اپنے انتمائی فکر انگیز خطبہ صدارت میں جملہ سیای مسائل کا مدبرانہ جائزہ لے کر ہندو مسلم اتحاد اور ملک کی آزادی کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ ای جسے ہندو مسلم اتحاد اور ملک کی آزادی کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ ای جسے میں فرایا کہ: "دنیا کی کوئی قوم جسوریت میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر کئی۔ مسلمان

قائداعظم محمہ علی جناح کی کوشش سے میثاق تکھنؤ معرض وجود میں آیا جس میں ہندوستان کے لیے زیاوہ سے زیادہ خود مختاری کے مطالبہ اور مسلمانوں کے جداگانہ طریق انتخاب کو جس کی کانگریں شروع سے مخالفت کر رہی تھی، قبول کر لیا گیا۔ اس طرح ہندوستان میں مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت شلیم کر لی گئی جو قائداعظم محم علی جناح کی ایک غیر معمولی کامیانی تھی۔ "

ا ۱۹۲۰ء میں قائداعظم محمد علی جناح پیر آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ اس کے سالنہ اجلاس سنعقدہ کلکتہ میں اپنے خطبہ صدارت میں انہوں نے روث ایکٹ، حادثہ جلیاتوالہ باغ اور ترکیہ کے مسئلہ پر انتمائی وکھ کا اظمار کیا۔ اننی روث ایکٹ، حادثہ جلیاتوالہ باغ اور ترکیہ کے مسئلہ پر انتمائی وکھ کا اظمار کیا۔ اننی ورن ان کا انڈین بیشنل کا گرس سے پہلی بار اختماف ہوا جس پر اب گاند می کا اثر و رسوخ غالب آ رہا تھا۔ قائداعظم محمد علی جناح بنیادی طور پر ایک آ کین پند ساتھ ان تھے۔ ۱۹۲۰ء میں کا گرس کے ساتھ ان تھا ور غیر آ کین حروں کے خت خالف شے۔ ۱۹۲۰ء میں کا گرس کے سالنہ اجلاس کے دوران گاند می کے ایماء پر عدم تعاون کی قرارداد منظور ہوئی جس پر قائداعظم محمد علی جناح اختماف کرتے ہوئے کا گرس سے مستعفی ہو گئے۔ ان گاند می نے تحریک ظافت کے حوالے سے مسلمانوں اور ہندوؤں کو اپنی گاند می نے تحریک ظافت کے حوالے سے مسلمانوں اور ہندوؤں کو اپنی

قیادت میں اکٹھا کیا اور پھر ترک موالات اور بجرت کی تحریک چلائی۔ بجرت کی تحریک بلائی۔ بجرت کی تحریک بیانی ابوالکلام آزاد تھے۔ ان تحریکوں میں مسلمانوں نے ہی حصد لیا اور انہی کا بال و متاع ضائع ہوا۔ ندکورہ دونوں اقدامات سے گاندھی کا متصد یہ تفاکہ مسلمانوں کو اس بمانے ہے دست و پاکر کے ہندوستان سے افغانستان کی طرف نکال دیا جائے ناکہ شال مغربی صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت اقلیت میں بدل جائے اور و آئندہ کوئی مسلمہ نہ بن سکیں۔ تحریک بجرت کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے حسب ذیل فتوئی صادر فرایا:

" تمام ولا کل شرعیہ والات حاضرہ مصالح حمد امت اور مقفیات و مصلح بنظر والے کے بعد میں پوری بصیرت کے ساتھ اس اعتقاد پر مطمئن ہوگیا ہوں کہ مسلمانین ہند کے لیے بغیر بجرت کے اور کوئی چارہ شرعی نہیں۔ ان تمام سلمانین کے لیے جو اس وقت ہندوستان میں سب سے بڑا اسلامی عمل انجام دینا چاہیں، ضروری ہے کہ ہندوستان سے بجرت کر جائیں۔ اصل عمل جو شرعاً درمیش ہے، اجرت ہے، اس کے سوا کوئی شیں "۔۔۔ اس یہ اس محفی کی بصیرت تھی جو اپنے آپ کو منگر اسلام اور امام الند کہلاتا تھا اورگاندھی کی قیادت کا دل و جان سے مققد تھا۔

۱۹۲۷ء میں برطانوی حکومت نے مکی حالات کا جائزہ لینے کے لیے مائن کیشن کو ہندوستان بھیجا جس میں آلیہ بھی ہندوستان کا نمائندہ نہیں تھا۔ قائداعظم محمد علی جناح نے اس بناء پر اس کمیشن کی خت مخالفت کی۔ البتہ سر محمد شفیج (صدر پخاب مسلم لیگ) اور علامہ محمد اقبال نے جو اس وقت پنجاب مسلم لیگ کے سکرٹری سے کمیشن کے ساتھ تعاون پر آ اوگ کا اظمار کیا۔ ان کی رائے تھی کہ اگر اس کمیشن میں کمی ہندوستانی کو شامل کیا جاسکا تھا تو وہ سر علی المم یا قائداعظم محمد علی ہند ہو تا کہ اقبال کیا جاسکا تھا تو وہ سر علی المم یا قائداعظم محمد علی المم یا قائداعظم محمد علی جناح ہو اقبال اور پر سائن کمیشن ربورٹ کے متعلق علامہ محمد اقبال اور تا کا کہ ایک ہورٹ کے دعلق علامہ محمد اقبال اور قائداعظم محمد علی جناح نے ایک بی رائے قائم کی۔ (۱)

۱۹۲۸ء میں گاندھی کی سربرتی میں نسرو رپورٹ تیار ہوئی تو اس میں مسلمانوں کے تمام مطالبات بین جداگانہ استخابات مرکزی اسمبل میں مسلمانوں کی ایک تمائی نمائندگی، شدھ کی بمبئی سے علیحدگی اور صوبہ سرحد اور بلوچتان میں اصلاحات و عملاً نظرانداز کر دیا گیا۔ چوں کہ قائداعظم بنیو مسلم اشحاد کے زبردست وائی شح اس لیے انہوں نے تجویز کیا کہ "بندوؤں کے لازم ہے کہ وہ زیادہ فراخ دلی اور روا داری سے کام لیں اور مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اپنے اعتاد کو وسعت دیں۔" اے، قائداعظم مجمد علی جناح نے نہو رپورٹ میں مسلمانوں کی بحوزہ شرائط میں سے کم از قائداعظم مجمد علی جناح نے زور دیا باکہ بندد مسلم اتحاد کی راہ بموار ہو سکے۔ گر کائی سے نائدائن میں قائداعظم مجمد علی جناح کی جناح کی داہ بموار ہو سکے۔ گر کائیں خانون میں قائداعظم مجمد علی جناح کی جیش کردہ یہ ترامیم بھی مسترد کر دی گئیں خانون ایس قائدا میں۔"

علامہ محر اقبال بھی نمرو رپورٹ کے خالف تے اور اسے کی طرح بھی مسلمانوں کے لیے مفید تصور نہیں کرتے تھے۔ ارچ ۱۹۲۹ء میں قائداعظم محمہ علی بناح نے مسلم نیگ کے مالانہ اجلاس میں چودہ نکات پر مشتل ایک مصالحق فارمولا پیش کیا جس میں قانون ماز اسبلی میں مسلمانوں کی ایک تمائی نمائندگ، جداگانہ طریق انتخاب، شدھ اور بلوچتان میں اصلاحات، شدھ کی جبئی سے علیحدگ اور مسلمانوں کی نقافت، تعلیم، زبان، ندہب اور قانون کی حقاقت کے مطالبات شائل تھے۔ ان نکات میں مسلمانوں کو متحد کرنے کی حکمت عملی بھی تھی اور ہندوؤں اور انگریزوں پر مسلمانوں کی واضح موجودیت کا اظہار بھی تھا۔ بندو ان مطالبات کو تجول کرنے پر مسلمانوں کی واضح موجودیت کا اظہار بھی تھا۔ بندو ان مطالبات کو تجول کرنے پر

آمادہ نہ ہوئے۔ اس طرح ہندوؤں اور مسلمانوں میں اختلافات کی راہیں دراز تر ہوتی چلی گئیں۔

نومبر ۱۹۳۰ء میں قائداعظم پہلی مول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن پنچے۔ اس کانفرنس میں ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا جاسکتا ہے کہ وزیراعظم برطانیہ کی تقریر انہوں نے کا۔ (۱۸)

ہندوؤں کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ وہ جلد سے جلد سوراج حاصل کر کے انگریزوں کے زیر سایہ این اکثریت کے بل بوتے یر ہندو راج قائم کریں جب کہ مسلمان ان کے حیلوں حربوں کو دیکھ کر اپنی ملی بقا کے لیے فکر مند تھے۔ قائداعظم مجمہ علی جناح اور گاندھی دونوں ہندوستان کی آزادی کے لیے کوشاں تھے گرِ دونوں میں فرق سے تھا کہ گاندھی آزادی کے لیے چاپلوس اور دباؤ کے تمام طرح کے المكنات استعل كرت ته جب ك قائداعظم محد على جناح آئين صدود ميس رج ہوئے آزادی کی منزل تک پنچنا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گاندھی کو معلوم تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد وہ اننی حربوں سے مسلمانوں کو ہڑپ کر سکیس عے جب کہ قائداعظم محمد علی جناح کی کوشش یہ تھی کہ مسلمان اپنے آئین حقوق کے تحت بندوستان میں زندگی سر کریں، گر آریخ کے تناظر میں علامہ محمد اقبال نے بت يهلے بيد د مي ليا تھا كه بنده اور مسلمان دو مختلف قومين بين- ان كى تهذيب جدا، ندب جدا زبان جدا رسم الخط جدا تدن طرز زندگی اور طرز فکر برچیز ایک ووسرے سے مخلف ہے۔ ان میں کسی طرح بھی معاشرتی توافق پیدا نہیں ہوسکا۔ حکومت برطانیہ کی بالادی کے باوجود ان دونوں قوموں میں مسلسل تصادم کی فضا قائم ربی- چر ہندو قوم ایک ایس قوم ہے کہ اس کے اندر دوسری کسی بھی قوم کے لیے مردت، محبت اور رواداری کا نام و نشان نسیں۔ تاریخ یہ بھی واضح کر چکی تھی کہ · جو قومیں باہر سے ہندوستان میں آئی اسیں ہندو قوم نے کس طرح اپنے اندر جذب كر ليا يا بده مت كي طرح أكر كوئي زبب بندوستان من بيدا بهي بوا و ات یا تو این اندر جذب کرنے کی کوشش کی ورنہ اے ملک سے باہر نکال دیا۔ ان حالات میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا زیہب، تدن، ترزیب، تعلیم، اقتصاد اور

معاشرت سب خطرے میں تھے۔

علامہ محمد اقبال نے و سمبر ۱۹۳۰ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کے صدارتی خطبہ اللہ آباد میں نہ کورہ آریخی حقائق کے چیش نظر مسلمانوں کے کی تشخص کے تحفظ اور بقائے کے لیے اللہ آباد کیا۔ ان کا سی اعلان تشکیل پاکستان کا سنگ بنیاد قرار پایا۔ علامہ محمد اقبال نے منطق طور پر بید واضح کیا کہ اسلام ہی واحد ذریعہ ہے جو مسلمانوں کو موجودہ ہلاکت انگیز طوفانوں سے بچا سکتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان میں اسلام کے معاشرتی کوائف پر عمیق نظر ڈالتے ہوئے فرمایا:

" یہ ایک ناقابل انگار حقیقت ہے کہ بجیثیت ایک اظافی نصب انعین اور نظام سیاست کے اسلام ہی وہ سب سے برا جزو ترکیبی تھا جس سے مسلمانان بند کی آرخ حیات متاثر ہوئی، اسلام ہی کی بدولت مسلمانوں کے بینے ان جذبات و مواطف سے معمور ہوئے جن پر جماعتوں کی زندگی کا دارو مدار ہے اور جن سے متفرق و منتشر افراد بتدریج متحد ہو کر ایک متمیز اور معین قوم کی صورت افتیار کرلیتے ہیں اور ان کے اندر ایک مخصوص اظافی شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ کمنا مبالفہ نمیں کہ دنیا بھر میں شاید ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس میں اسلام کی وصدت خیز قوت کا بھترین اظہار ہوا ہے۔ دو سرے ممالک کی طرح ہندوستان میں بھی جماعت الدر اللہ محضوص اظافی روح کارفرہا ہے۔

یا میں میں بیا کا کوئی ایا نظام موجود نمیں جو ازمند وسطیٰ کے سیمی نظام اسلام میں کلیسا کا کوئی ایا نظام موجود نمیں جو ازمند وسطیٰ کے سیمی نظام کے مشابہ ہو اور للذا جس کے توڑنے کی ضرورت چیش آئے۔ ونیائے اسلام کے چیش نظر ایک ایا عالمگیر نظام سیاست ہے جس کی اساس وی و تنزل پر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چونکہ فقماء کو ایک عرصہ دراز سے عملی زندگ سے کوئی تعلق نمیں رہا اور وہ عمد جدید کی واعیات سے بالکل بیگانہ ہیں، للذا اس امرکی ضرورت نمیں را روز وقت پدا کرنے کے لیے اس کی ترکیب و تقیر کی طرف متوجہ ہوں۔۔۔

"--- آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے لیے ایک ایے محض کو نتب کیاہے جو اس امرے مادی نسیس کہ اسلام اب بھی ایک زندہ قوت ہے

جو ذہن انبانی کو نسل و وطن کی قیوہ سے آزاد کر سکتی ہے جس کا عقیدہ ہے کہ نہب کو فرو اور ریاست دونوں کی زندگی میں غیر معمولی ابمیت حاصل ہے اور جے تقین ہے کہ اسلام کی تقدیر خود اس کے ہاتھ میں ہے، اے کسی دوسری تقدیر کے حوالے نمیں کیا جاسکا۔

"سوال سے ہے کہ آج جو مسئلہ ہمارے پیش نظر ہے اس کی صحیح حیثیت کیا ہوا تھی نہ بہت کیا واقعی نہ بہت ایک تجی معالمہ ہے اور آپ بھی کی چاہج ہیں کہ ایک اغلاقی اور سای نصب انعین کی حیثیت سے اسلام کا بھی وہی حشر ہیر جو جو مغرب میں مسیحیت کا ہوا ہے۔"کیا سے ممکن ہے کہ ہم اسلام کو بطور ایک اظافی تخیل کے تو برقرار رکھیں لیکن اس کے نظام ساست کی بجائے ان قومی نظامت کو افتیار کر لیس برقرار رکھیں لیکن اس کے نظام ساست کی بجائے ان قومی نظامت کو افتیار کر لیس جن میں نہ ہم کی مداخلت کا امکان باتی نہیں رہتا؟ ہندوستان میں سے سوال اور بھی اہیت رکھتا ہے کیونکہ یہ افتیار آبادی ہم لوگ یماں اقلیت میں ہیں۔

"اسلام کا ذہبی نصب انعین اس کے معاشرتی نظام سے جو خود انی کا پیدا کردہ ہے، الگ نہیں۔ دونون ایک دوسرے کے لیے لازم و طروم ہیں۔ اگر آپ نے ایک کو ترک کیا تو بالاثر دوسرے کا ترک کرنا بھی لازم آئے گا۔ میں نہیں سجتا کہ کوئی سلمان ایک لمح کے لیے بھی کی ایسے نظام سیاست پر خور کرنے کے لیے آمادہ ہوگا جو کمی ایسے وطنی یا قومی اصول پر مبنی ہو جو اسلام کے اصول اتحاد کے منائی ہو۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو آج مسلمانان ہندوستان کے سامنے ہے۔

"اگر اکبر کے دین الی یا کبیر کی تعلیمات عوام الناس میں مقبول ہو جاتیں و مکن تھا کہ بندوستان میں ہمی اس قشم کی ایک نی قوم پیدا ہو جاتی، لیکن تجربہ یہ بتانا ہے کہ ہندوستان کے مختلف نداہب اور جاتیوں میں اس قشم کا کوئی ر جمان موجود نہیں کہ وہ اپنی انفرادی دیثیت کو ترک کر کے ایک وسیع جماعت کی صورت افتیار کر لیں۔ ہرگروہ اور ہر مجموعہ مضطرب ہے کہ اس کی هیئت ابتجاعیہ قائم رے۔

"ہندوستان میں ایک متوازن اور ہم آبگ قوم کے نشونما کی طرح مختلف ملتوں کا وجود ناگزیر ہے۔ مغربی ممالک کی طرح ہندوستان کی بیہ حالت نمیں کہ اس میں ایک ہی قوم آباد ہو، وہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتی ہو اور اس کی زبان بھی ایک ہو۔ ہندوستان مختلف اقوام کا وطن ہے جن کی نسل، زبان، نمہب سب ایک

روسرے سے الگ ہے۔ ان کے اعمال و افعال میں وہ احساس پیدا می سمیں ہوسکا جو ایک ہی نسل کے مختلف افراد میں موجود رہتا ہے۔ خور سے دیکھا جائے قو ہندو بھی کوئی واحد الجنس قوم نہیں۔ پس سے امر کسی طرح بھی مناسب شیں کہ مختلف طنوں کے وجود کا خیال کئے بغیر ہندوستان میں مغربی طرز کی جمہوریت کا نفاذ کیا جائے۔ لنذا مسلمانوں کا مطالبہ کہ ہندوستان میں ایک اسلامی ہندوستان قائم کیا جائے باکل حق بجانب ہے۔

"میری خوابش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے، خواہ سے ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود افتیاری حاصل کرے، خواہ اس کے باہر۔ مجمعے تو ایبا نظر آ تا ہے کہ اور نہیں تو شمل مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آ فر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنی پڑے گ۔"

من بروسان کے معلوں و اس بریکی علم معان رویات کا اس پات کا علام کا بھا کہ استان کا استان کا استان کا استان کا ا علامہ محمد اقبال نے اپنے اس ملک میں اسلام بحثیت ایک تمنی قوت کے زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔"

ای طرح اسلام کے اصل منسوم کی مزید وضاحت کرتے ہوئے قرمایا : "اسلام کوئی کلیسائی نظام نہیں، بلکہ ایک ریاست ہے۔" ۱۱۱۱

علامہ محمد اقبال نے اپنے مندرجہ بالا خطبے میں جو سیای تمنی اور وہی آمنی میں ایک سک میں وہ اور میں آمنی میں ایک سک میں دیشیت اختیار کر گیا سلمانوں کے فی وجود اور می تشخص کو صرف اور مرف اطلام کا بتیجہ قرار دیا چنانچہ آگے چل کر قائداعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے استقلال اور انتخام کے لیے جو آریخ ساز کوششیں کیں وہ ای مضوط نمیاد پر کیں۔

علامہ مجمد اقبال اور قائداعظم مجمد علی جناح نے دوسری کول میز کانفرنس معقدہ ۱۹۳۱ء میں شرکت کی۔ قائداعظم مجمد علی جناح ۱۹۳۰ء کے بعد اندان ہی ش قیام پذیر ہو گئے، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کے علاقت سے بوری طرح باخبر رہے۔ ۱۹۳۰ء میں لیاقت علی خال اور بعض دوسرے رفقاء کے اصرار پر وطن واپس آئے اور مسلمانان ہندکو متحد کرنے کے لیے آل اندیا مسلم نیک کی تنظیم نو پر توجہ دی۔ آپ کی انگلک کوشوں سے پہلی بار مسلم نیک کی انگلک کوشوں سے پہلی بار مسلم نیک کا رابط عوام سے قائم ہوا۔

قائدا مظم نے علامہ محمد اقبال سے ملاقات کی جنوں نے اپنے کمل تعاون کا بھین ولایا۔ علامہ محمد اقبال نے ۸ مئی ۱۹۳۹ء کو قائدا عظم محمد علی جناح کی کوششوں کو سراجے ہوئے اعلان کیا کہ : "بطل جلیل مشر محمد علی جناح ان قائل لخر مسلمان رہنماؤں میں سے ہیں جن کی سابی وائش بھیشہ مسلمانوں کے لیے صبر آزما وقتوں میں مشعل راہ کا کام دیتی رہی ہے۔

"جس خلوص اور عزم سے انہوں نے مسلماناں ہند کی تمام اہم اور نازک موقعوں پر خدمت کی ہے، اس کے لیے مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کے سر عقیدت و احترام سے بچھے رہیں گے۔ ان کی آزہ ترین خدمت شہید تنج کے سانحہ الساک سے متعلق ہے۔ جس وقت کہ تمام صوبہ شہید تنج کے واقعہ خونچکاں کی وجہ سے خوف و ہراس سے سراسحہ تھا اور مسلمانوں کے جلیل القدر رہنما اور سرفروش رضا کار قید میں ٹھونس وید گئے اور تقریباً تمام اسلامی پریس صانت طلبیوں اور صانت صبلمیوں کے بارگرال سے عضو معطل بنا ہوا تھا اور بنجاب کے نام نماد رہنما اور بنجاب کے نام نماد رہنما اس وقت مشرجتاح ہی شے ہو بمبئی سے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے بنجاب کے مسلمانوں کے زخمی دلوں پر مرہم نگانے کے لیے فرشتہ رحمت بن کر نمودار مسلمانوں کے زخمی دلوں پر مرہم نگانے کے لیے فرشتہ رحمت بن کر نمودار

۱۳۳۱ء میں صوبائی اسمبلی کے لیے عام انتخابات ہوئے۔ مسلم لیگ پہلی بار انتخابی میدان میں آئی۔ کاگرس ہند کے گیارہ میں سے چھ ہندو اکثریت کے صوبوں میں بھاری اکثریت سے حامیاب ہوئی۔ مسلم لیگ کی حیثیت مسلم اکثریت کے صوبوں میں کمزور رہی خصوصاً بخاب میں وہ صرف دو نشتیں حاصل کر کی۔ لیکن اس انتخابی میم میں قائداعظم محمد علی جناح نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی بنا پر بے بناہ متبویت عاصل کر لی، چنانچہ اب مسلمان انہیں قائداعظم محمد علی جناح کے نام سے پکارنے کے درد

قائداعظم نے مسلم لیگ کے استحکام کے لئے علامہ محمد اقبال کی کو ششوں کو خراج تحسین ادا کیا۔ (۱۲۱) خراج تحسین ادا کیا۔

علاہ سرحد اور آسام میں بھی اپنی مخلوط حکومت قائم کر لیں تو اس کے طور طریقے بی بدل گئے۔ وہ ہندو راج کا خواب دیکھنے گلی اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا رویہ کمل طور پر مختلف کر لیا۔ اس بارے میں ہورلی نکلس لکھتا ہے :

"کاگرس نے جونمی اپی حکومت تکلیل کی اور اسے طاقت اور اقتدار میسر آیا۔ بجائے اس کے وہ مسلمانوں کو حکومت میں شریک کرے اور ان کے ماتھ دوستانہ رویہ افتیار کرے، ان سے تمام افتیارات سلب کر لیے۔ اس نے اپی مطلق العنان حکومت کو محض سیای امور تک ہی محدود نہ رکھا، بلکہ مسلمانوں کی زندگی کے ہم ادی اور معنوی شجیے میں دست ورازی شروع کر دی۔ اس نے مشکرت آمیختہ ہندی کو فاری آمیختہ اردو کی جگہ رائج کرنے کے لیے خت اقدامات کئے۔ تعلیم اور افرون کو قطعی طور پر اپنے تعرف میں لے لیا اور ان کی حالت کو اس قدر پست اور افرون کی عالت کو اس قدر پست اور افرون کی حالت مائے آتے تھے۔ مسلمان طلبہ کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ گاندھی کی تصویر کے ماضے کھڑے ہو کر ملائی دیں۔ کاگرس پارٹی کا پرچم تمام قوم کا پرچم تھور ہو تا تھا۔ عدلیہ کی حالت بالکل خواب اور پیس بعض صوبوں میں اس مد تک وحشت ناک ہوچکی تھی کہ مسلمان اے گئاپولیس بعض صوبوں میں اس مد تک وحشت ناک ہوچکی تھی کہ مسلمان اے گئاپولیس بعض صوبوں میں اس مد تک وحشت ناک ہوچکی تھی کہ مسلمان اے گئاپولیس کے تعبیر کرتے تھے۔ کاروباری امور میں زمینداروں اور آجروں سے لے کر غریب کی انہوں کی خانف ایک شدید نفرت کا اظہار کیا جاتا تھا۔" (۱۲۳)

ان نازک طالت مین علامہ محمد اقبال اور قائداعظم میں مسلمانوں کے مفاوت کے تخط نے لیے کمل انفاق رائے پایا جاتا تھا اور دونوں راہنما نگر و عمل کی راہوں میں ہم قدم ہوگئے تھے۔ ۱۹۳۷ء میں مسلم لیگ کے لیے علامہ محمد اقبال کی کوششوں کو مراجع ہوئے قائداعظم محمد علی جناح نے کما: "مر محمد اقبال نے اس

سن مقصود تک ہمیں بنتی نے میں بہت ہی نمایاں کردار اوا کیا۔ (۱۳۳)

ای سال دونوں راہنماؤں میں خط و کتابت کا ایک سلسلہ جلا۔ علامہ محمد
اقبل نے ۱۳ خطوط قائداعظم محمد علی جناح کو لکھے۔ آخری خط اپنی وفات سے بانج ا،
قبل مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۵۷ء کو تحریر کیا۔ خط مورخہ ۲۸ مئی ۱۹۳۷ء میں جو بسیغہ راز
تحریر کیا ہندوستان میں ایک مستقل اسلامی ممکنت کے حصول کے مسائل کا واحد مل
قرار دیتے ہوئے کماکہ اس راہ میں ہمیں اپنی کوششیں تیز کر دبی جاہیں۔ علامہ محمد

أقبل نے لکھا:

"شریعت اسلامیہ کے طویل و عمیق مطانعہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں
کہ اسلامی قانون کو معقول طریق پر سمجھا اور نافذ کیا جائے تو ہر شخص کو کم از کم
معمول معاش کی طرف سے اطمینان ہو سکتا ہے۔ ایک مصیبت تو ہہ ہے کہ کمی ایک
آزاد اسلامی ریاست یا ایمی چند ریاستوں کی عدم موجودگی میں شریعت اسلامیہ کا نفاذ
اس ملک میں محال ہے۔ سالما سال سے میرا کمی عقیمہ رہا ہے اور میں اب بھی
اسے ہی مسلمانوں کے افلاس اور ہندوستان کے امن کا بمترین عل سمجھتا ہوں۔ اگر
ہندوستان میں اس طریق کار پر عمل در آمہ اور اس مقصد کا حصول نامکن ہے تو چر
صرف ایک بی راہ رہ جاتی ہے اور وہ خانہ جنگی ہے جو نی الحقیقت بندو مسلم
فدادات کی محکل میں کئی سال سے شروع ہے۔۔۔۔

"اسلام کے لیے سوشل ڈیمائری کی کسی موزوں شکل میں ترویج جب اے شریعت کی تائید و موافقت عاصل ہو حقیقت میں کوئی انقلاب شیں، بلکہ اسلام کی حقیق پاکیزگ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ مسائل عاضرہ کا عل مسلمانوں کے لیے ہندوون سے کسیں زیادہ آسان ہے، لیکن جیسا کہ اوپر ذکر کرچکا ہوں، اسلام ہندوشان میں ان مسائل کے عل بہ آسانی رائج کرنے کے لیے ملک کی تقیم کے ذریعے ایک یا زائد اسلامی ریاستوں کا قیام اشد لازی ہے۔ کیا آپ کی رائے میں اس مطابہ کا وقت نہیں آن پنچا؟ شاید جواہم الل کی بے دین اشتراکیت کا آپ کے پاس یہ بھترین جواب ہے۔" دی،

فط مورخہ ۲۱ ہون ۱۹۳۷ء بھی بھیفہ راز ہے۔ اس میں علامہ نے قائداعظم مجھ علی جناح کو لکھا :

''نوازش نامہ کل موصول ہوا۔ جس کے لیے سرایا سپاس ہوں۔ آپ کی ب پاہ مجروفیت سے آگاہی رکھنے کے باوجود آپ کو اکثر لکھتے رہنے کے لیے مغذرت خواہ ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کو اس طوفان بلا میں جو شال مغربی ہندوستان اور شاید ملک کے گوشہ گوشہ سے اٹھنے والا ہے، صرف آپ ہی کی ذات گرای سے رہنمائی کی توقع ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم فی الحقیقت غانہ جنگی میں جتا ہو چکے ہیں۔ نوج اور پولیس موجود نہ ہو تو سے خانہ جنگی چثم زون میں عالمگیر ہو جائے۔ گذشتہ چند ماہ سے

ہندو مسلم فسادات کا ایک سلسلہ قائم ہوچکا ہے۔ صرف شمل مغربی ہندو سمان میں ان خمین اور مسلموں عمین اور مسلموں خمین اور مسلموں کی طرف سے توہین رسول کی کم از کم چار واردائیں چیش آ چکی ہیں۔ توہین رسول کی کم از کم چار واردائیں چیش آ چکی ہیں۔ توہین رسول کی ان چار واردائیں بیش آ چکی ہیں۔ توہین رسول کی ان چار واردائیں میں تجربی چی آت کرئم ندر آت کرئے ندر کرنے کے واقعات بھی چیش آ کے ہیں۔ صورت حال کا نظر غائز سے مطابعہ کرنے کے بعد میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ ان طالات کے اسباب نہ ندہی ہیں نہ معاشی، بلکہ خالص سابی ہیں۔ سلمانوں کی اکثریت کے صوبوں میں بھی ہندوؤں اور سلمانوں پر خوف و ہراس طاری کر دینا ہے۔ آئین کی کیفیت پچھ سلموں کو مقد مسلمانوں پر خوف و ہراس طاری کر دینا ہے۔ آئین کی کیفیت پچھ سلموں پر ہے۔ اس کا نتیجہ سے کہ مسلم وزارت نہ صرف کوئی مناسب کارروائی مسلموں پر ہے۔ اس کا نتیجہ سے کہ مسلم وزارت نہ صرف کوئی مناسب کارروائی منیس کر کتی، بلکہ وزارت کو خود مسلمانوں سے ناانسانی برتی پڑتی ہے باکہ وہ لوگ دورارت تعلی طور پر غیر متعقب ہے۔۔۔ جن کی الداد پر وزارت قائم ہے خوش دہ عیس اور دو سروں پر غاہر کیا جائے کہ وزارت تعلی طور پر غیر متعقب ہے۔۔۔

"ہندوستان میں قیام امن اور مسلمانوں کو غیر مسلموں کے غلیہ و تسلط ہے "
ہیانے کی واحد ترکیب اس طریق پر جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، مسلم صوبوں کے ایک جداگانہ وفاق میں اسلامی اصلاحات کا نفاذ ہے۔ شال مغربی ہندوستان اور بنگال کے مسلمانوں کو ہند اور بیرون ہند کی دوسری اقوام کی طرح حق خود افتیاری ہے کیوں کر محروم کیا جاسکا ہے؟

ے یوں ر روم یا بات بیا اللہ عیاں ہے کہ بندوستان کا امن نیلی، ذہبی اور اللہ میانات کی بناہ پر ملک کی تقسیم کرر پر موقوف ہے، اکثر برطانوی در بھی اس نظریے کے قائل ہیں۔ ہندو سلم فساوات جو اس وستور جدید (انڈیا ایک ۱۹۳۵ء) کے جلو میں پوری تیزی ہے رونما ہو رہ ہیں امید ہے ان پر یہ حقیقت ناقالی تردید طور پر واضح کر دیں گے۔۔۔ اور

خط مورند ٢٠٠ اكتوبر ١٩٣٨ء من جو پير بسيف راز بے تحرير كيا:

"--- بمیں سفانوں کی تنظیم کے لیے اپنی قمام قوتمی بیشہ سے زیادہ مرم ، رہی کے ساتھ وتف کر ویلی چاہئیں اور اس وقت تک وم نہ لینا چاہئے جب تک

پانچ صوبوں میں مسلمانوں کی حکومت قائم نمیں ہو جاتی اور بلوچتان کو اصلاحات نمیں ملتیں۔" ۱۵۰۱

سی ملامہ محمد اقبال ۱۱ اپریل ۱۹۳۸ء کو وفات یا گئے۔ قائداعظم محمد علی جناح نے علامہ محمد محمد علی جناح نے ان کی رطت پر محمر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ : "مجھے سر محمد اقبال ک وفات کی خبر من کر بخت رنج ہوا۔ میرے لیے وہ رہنما بھی تھے، دوست بھی اور فلفی بھی۔ مسلم نیگ کے تاریک ترین ایام میں وہ ایک پٹان کی طرح قائم رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی متزلزل نہ ہوئے۔" ۱۵۸،

بتاریخ ۲۱ و تمبر ۱۹۳۸ء آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ پننہ میں اپنی تقریر میں فرایا : "علامہ محمد اقبال میرے ذاتی دوست تھے۔ ان کا شار دنیا کے عظیم ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ وہ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک اسلام زندہ ہے۔" ۲۶

اماء میں روسری جگ عظیم شروع ہوئی تو کانگرس نے مطابہ کیا کہ مرکز میں ذمہ دار حکومت اور مجلس دستور ساز قائم کر دی جائے۔ قائداعظم نے اس مطالبے کی مخالفت کی۔ کیونکہ اس طرح صرف اکثرتی فرقے کا ہی دستور وضع ہوسکتا تھا اور مرکز میں ہندو راج قائم ہو جانا۔ حکومت نے کانگرس کا مطابہ مسترد کر دیا۔ ملک میں آکئی بحران پیدا کرنے کے لئے نومبر ۱۹۳۹ء میں کانگری وزار تیں مستعفی ہوگئیں۔ مسلمانوں نے قائداعظم کے کئے پر جوش و خروش سے بوم نجات منایا۔ اس سے مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملا۔

امانہ میں سلمانوں کے لیے ایک مستقل ریاست کے قیام کا مطابہ قائداعظم کی قیادت میں بہت زور کو گیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا ۱۹۲۷ سانہ اجلاس مارچ ۱۹۲۰ء کی تیمرے ہفتے میں لاہور میں ہوا۔ مسلمانان بند کا یہ ایک عظیم الشان اجتماع تھا جس کے لئے اقبال اپنی زندگی کے آخری ایام میں ازحد آرزومند تھے۔ اس اجلاس میں بتاریخ ۲۳ مارچ مسلمانان بند کے لیے مستقل ممکنت کی قرارواو منظور ہوئی جے ہندو پریس نے از راہ طخر قرارداد پاکتان کا نام دیا، پھر یہ اس نام می مشہور ہوئی۔ قائداعظم نے ۲۲ مارچ کے اجلاس میں اپنے صدارتی خطاب میں بندو مشہور ہوئئی۔ قائداعظم نے ۲۲ مارچ کے اجلاس میں اپنے صدارتی خطاب میں بندو مسلم دونوں قوموں کے مختلف اور متھا، نظرات و روایات پر روشنی ڈالتے ہوئے مسلم دونوں قوموں کے مختلف اور متھا، نظرات و روایات پر روشنی ڈالتے ہوئے

"---- اس بات کا ادازہ لگانا نمایت مشکل ہے کہ ہمارے ہندہ بھائی اسلام اور ہندہ مت کی اصل ماہیت کو آخر کول شیں مجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں نمرہ بنیں ہیں بلکہ ایک دو سرے سے مختلف دو معاشرتی نظام ہیں اور متحدہ قوسیت ایک ایبا خواب ہے جو مجھی شرمندہ تعییر نمیں ہو سکتا۔ ہندہ ستان میں ایک قوم کا غلط تصور حد اعتدال ہے کئل گیا ہے اور آج ہماری بست می مشکلات کا باعث بن رہا ہے اور آگر ہم نے بردقت اپنے رقمانات کی اصلاح نہ کی قوید چیز ہندہ ستان کی بردوستان کی برادی پر فتح ہوگے۔ ہندہ اور مسلمان الگ الگ فلفہ ندہ ہو ہے تعلق بر کھتے ہیں۔ دونوں کی معاشرت جدا جدا ہے، دونوں کا اوب ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان میں باہمی شادیاں نمیں ہوئیں۔ دہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا ہمی نمیں کھاتے، میں باہمی شادیاں نمیں ہوئیں۔ دہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا ہمی نمیں کھاتے، حقیقاً وہ دو الگ الگ تہذیوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنیادیں متفاد تصورات بو قائم ہیں۔ یہ حقیقت عین واضح ہے کئے ہندہ اور مسلمان دو مختلف تاریخوں سے وجدان حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روٹ الگ ہے۔ ان کے مشاہیر الگ ہیں اور وہ وجدان حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روٹ الگ ہے۔ ان کے مشاہیر الگ ہیں اور وہ ایک دوسرے سے مختلف تاریخی سرایہ رکھتے ہیں، عوباً ایبا ہو تا ہے کہ ان کی فتح و ایک سے مشاہیر الگ ہیں اور وہ کئے۔ بیت میں مکتبے سے مختلف تاریخی سرایہ رکھتے ہیں، عوباً ایبا ہو تا ہے کہ ان کی فتح و کئے۔ بیت میں مکتبے ہیں جن کے مشاہیر الگ ہیں اور وہ کئے۔ بیت میں مکتبے سے مختلف تاریخی سرایہ رکھتے ہیں، عوباً ایبا ہو تا ہے کہ ان کی فتح و

''دو الین قوموں کو ایک نظام سلطنت میں جمع کر دیناہ جماں ایک عدوی اقلیت ہو اور دوسری اکثریت مین' یہ عمل محض باہمی منافرت کو بڑھائے گا اور بالاثر اس نظام کی بربادی نما باعث ہوگا جو اس ملک کی حکومت کے لیے وضع کیا جائے گا۔'' ۔''

ای روز مجلس مضایین میں قرارداد لاہوء کو حتی شکل دی گئی اور اگلے روز (۲۳ مارچ کو) اجلاس عام میں قرارداد لاہور بنگال کے وزیراعظم مونوی اے کے فضل الحق الحق نے بیش کی جے ہر صوبے کے نمائندہ رہنماؤں کی تائید کے بعد متعقد طور پر منظور کر لیا گیا۔

اس اجلاس کے بعد جب قائد اعظم علامہ اقبال کی تربت پر فاتحہ خوانی کے کئے تو انہوں نے اپنے سیرٹری سید مطلوب حسن سے مخاطب ہو کر کیا ، "علامہ محمد اقبال بمارے درمیان موجود نسی۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بے جلن کر خوش

ہوتے کہ ہم نے بالکل وہی کر دیا جس کا انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا تھا۔" ہم مورخہ ۲ مارچ ۱۹۲۱ء کو ایک مجلس سے خطاب کرتے ہوئے تا کدا عظم نے کہا : "علامہ محمد اقبال کی اوبی شخصیت عالمگیر ہے، وہ بڑے ادیب، بلند پایہ شاعر اور مقر اعظم شے، لین اس حقیقت کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑے سیاست دان تھے۔ انہوں نے آپ کے سامنے ایک واضح اور صحیح راستہ رکھ دیا ہے جس سے بہتر کو کی دوسرا راستہ نہیں ہو سکا۔ مرحوم دور حاضر میں اسلام کے بہترین شارح شے کو نکہ اس نام کا فخر حاصل ہے کہ ان کی قیادت میں مجھا۔ جمھے ایک بیای کی دیشیت سے کام اس ام کا فخر حاصل ہے کہ ان کی قیادت میں جمھے ایک بیای کی دیشیت سے کام اس ام کا فخر حاصل ہے کہ ان کی قیادت میں جمھے ایک بیای کی دیشیت سے کام نیرائی در نے کام وقع مل چکا ہے۔ میں نے ان سے زیادہ وفادار رئین اور اسلام کا شیرائی نمیں دیکھا۔ جم بیات کو وہ صحیح خیال کرتے یقیناً وہ صحیح ہوتی اور وہ اس پر چنان کی طرح قائم رہتے تھے۔" میں

قرارداد پاکستان کے بعد قائداعظم کی قیادت میں آل انڈیا مسلم بیگ نمایت نعال اور موثر طاقت بن گئی۔ اس کے اصول و ضوابط مسلم شے اُگر کوئی مقدر رکن بھی ضوابط کی ظاف ورزی کرتا تو اے رکنیت سے محروم کر دیا جا ۔۔ ۱۹۵۳ء میں سر سکندر حیات، بیگم ثابنواز اور مولوی فضل حق نے جب سلم بیگ سے بالا باط وائسرائے کی وار کونسل کی رکنیت قبول کر لی تو ان کی مختی ہے جواب طلمی کی گئی۔ چنانچہ سب نے معذرت کی اور کونسل سے مستعفیٰ بہوگے۔ خفر حیات کو غیر ذمہ دارانہ رویہ افتیار کرنے پر مسلم نیگ سے غارت کر دیا گیا۔

۱۳۳ اپریل ۱۹۳۳ء کو مسلم میگ کے سالانہ اجلاس میں ندکورہ باد وزیروں کے روسیے کو پیش نظر رکھتے ہوئے قائداعظم نے متنبہ کیا کہ تشکیل پاکستان کا مطلب ہمرگز سے نمیں ہے کہ چیرہ وستوں کا ایک ٹو۔ غربیوں کے استحصال کے لیے میدان میں اثر آئے۔ آپ نے فرمایا:

''اس میں شبہ نمیں کہ جب پاکشان ک حکومت قائم ہوگی و سے عوائی حکومت ہوگی۔ اس موقع پر میں برے برے زمینداروں کو شنبیہ سرنا چاہوں گا جنموں نے ایک خود غرضانہ نظام کے ذریعے ہمارے لوگوں کا انتصال کر کے اپنی تجربیوں کو بھرا ہے کہ وہ آئندہ اس غدموم حرکت سے باز آ جائمی' لیکن افسوس

ہے کہ عوام کا اتحصال ان کے خون میں مرایت کرچکا ہے اور وہ اس بارے میں املای تعلیمات سے منہ موڑ چکے ہیں۔ لالج اور خود غرضی نے انہیں اندھا کر دیا ہے جس کے نتیج میں وہ اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے مفادات کو قربان کر رہے ہیں۔ کیا یمی تمذیب ہے؟ کیا یمی پاکستان کا مقصد ہے؟" است

فركوره خطيم من تفكيل باكتان كے جواز ير نمايت منطق انداز مين فرمايا: "- الاهى اكوند بندوستان جابتا ب اور مسلمان مجى اس ك أس مطالب ک جمایت نمیں کر بھتے۔ پھر انگریزوں کا اس بارے میں کیا رویہ ہوگا؟ کیا وہ یہ کمیں ك كر چونى قوموں كو زندہ رہنے كاكوئى حق نيس؟ الكريزوں كى آبادى ساڑھے تين کروڑ ہے، جب کہ جرمنوں کی آبادی آٹھ کروڑ ہے۔ کیا انگریز اس بات پر رضامند ہو جائمیں گے کہ جرمنوں کے ساتھ مل کر ایک متحدہ حکومت بنا لیں؟ آخر انگریزوں اور جرمنوں میں فرق ہی کیا ہے۔ دونوں ایک ہی اینگلو سیکسن نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں کا ایک ہی نہ ہب یعنی میسائیت ہے۔ ان کے بود و باش اور لباس میں بھی کوئی فرق نمیں۔ ان کا کیلنڈر بھی آیک ہے۔ ان کی زبانوں، قانون اور شافت یں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں۔ ان کا آرٹ، موسیقی، تنذیب اور فن تقییر میں بھی کوئی فرق سیں۔ تو اس کے بارے میں ایک انگریز کا رویہ کیا ہوگا؟ کیا وہ جرمنی میں ضم بونا پند کرے گا؟ ای طرح کینیدا امریکہ کا ایک صوبہ بنا پند کرے گا؟ امريكه، يورپ اور ايشيا جغرافيائي لحاظ سے ايك يونث ييں- كيا ان براعموں ك ممالک ایک وفاق کی حکومت شلیم کر نیں گے؟ اگر ایبا کوئی وفاقی حکومت، کوئی بھی یون شلیم نیں کرے گا تو مسلم نیگ کیے کر علق ہے؟ یہ ب وہ چیز جس پر بندو لیدروں کو غور کرنا چاہیے۔ جو آزادی جمیں وہ دینا چاہتے ہیں وہ ان کے تصور کی

آزادی ہے، لیکن ہمارے لیے وہ ایک فداق ہے زیاوہ نہیں۔" ہے۔

یہ وہ زبانہ ہے جب قائداعظم اپنی ولولہ انگیز قیاوت کے سبب سیای اُفق پر
ایک روشن ستارے کی طرح چیک رہے تھے۔ مسلم نیگ روز پروز مستحکم جو ربی
تھی۔ مسلمانوں میں حصول وطن کے لیے جذبات ابھر رہے تھے اور دو قوی نظریے
کی مضبوط اور منطقی اساس پر تقسیم بند کے آثار نمایاں جو رہے تھے۔ ان طلات کو
دیکھتے ہوئے ربعت پند اور پاکستان مخالف قوتمی مجمی اپنی اپنی مجگہ پر اُٹھ ربی

تھیں۔ اگرین ہندو اور خود باختہ مسلمان پاکتان کی خالفت پر کمرستہ ہوگئے۔ خاکسار تحریک کے ایک تمیں سالہ جوان دفتی صابر مزگوی نے ۲۹ جوانی سامانہ کو مبئی میں قائداعظم محمد علی جناح کے گھر میں داخل ہو کر چمرے سے ان پر قائلانہ حملہ کیا۔ قائداعظم محمد علی جناح نے بری ہوئے۔ آپ کی قدر زخمی ہوئے۔ مملہ آور گرفتار ہوا۔ اس نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اس لیے قتل کرنا چاہتا تھا کہ اس کے زدیک "جناح اگریزوں کا گماشتہ ہے"۔ ۲۰۰

بورلی نکلس نے ۱۸ د ممبر ۱۹۳۴ء کو قائداعظم محمد علی جناح سے ملاقات ک۔ ایک دیو آسا انسان سے مختلو کے عنوان سے اس نے اپی معروف تصنیف "ورؤکٹ آن اعدًا" میں اس ملاقات سے متعلق ایک باب لکھا ہے۔ وہ جناح کو ایٹیا کی عظیم ترین شخصیت قرار دے کر تحریر کرتا ہے کہ

"اس بیان سے میرا متھد ہے ہے کہ آپ کے ذہن میں ان کی مخصیت کا واضح نقش قائم ہو جائے۔ کمی بھی مخص کی تفضیل گل میں تومیفات پر گفتگو ہو عتی ہے، لین ہو جات میں نے کی ہے وہ حقیقت سے زیادہ دُور شیں۔ ہندوستان آئندہ سان میں دنیا کا سب سے بڑا سئلہ بننے والا ہے۔ مسٹر جناح جگ کا پاٹسہ جده علی موز کتے ہیں۔ ان کے دس کروڑ مسلمان جس طرف وہ چاہیں ان کے اشارے پر چلنے کو تیار ہیں اور ہے کام کوئی دوسرا نہیں کرسکتا اور بات اصل میں بی اشارے پر چلنے کو تیار ہیں اور ہے کام کوئی دوسرا نہیں کرسکتا اور بات اصل میں بی شہرو ہے یا راج گوبال اچارہ یا چیل یا ایک درجن اور موجود ہیں۔ لیکن اگر جناح نہ مربی تو ان کا نعم البدل کون ہے؟" ہے، ہندوستان کے وائر اے لارڈ ویول نے ہندوستان کی بعض سابی شخصیات کے بارے میں اپنے آثرات تلمبند کے جو وائسرائے کے جزئل کے عنوان نے ۱۹۵۲ء میں شائع ہوئے۔ اس نے قائدا عظم شمر علی بناح کے بارے میں کھا:

"مسٹر جناح کو کانگرس سے صاف صاف اختلاف ہے۔ وہ کانگر سیوں کی طرخ بار بار اپنی رائے یا پوزیش تبدیل نسیں کرتے، بلکہ اپنی رائے پر مختی سے قائم رہتے ہیں۔۔ میں نے مسٹر جناح کو بھی پند نسیں کیا گر بادل نخواست، ان کے بے لیک رویہ کی داد ضرور دی ہے۔ ان کے پاس کانگرس اور کانگرس کے رہنماؤں پر اعتاد نہ

کرنے کی کئی مناسب وجوہات ہیں۔ (۱۳۸

وائسرائے لارڈ ویول نے گاندھی کے بارے میں لکھا: "میرا ناثر یہ تھا کہ وہ وقت طور پر دوستانہ جذبات کا اظہار کرتے تھے، گر وہ کمی بھی وقت بات سے مر بھی جاتے تھے، ان میں بزرگ یا مماتا ہونے کا شائہ تک نہیں۔ ۲۰۰

گاندهی نے دو قومی تطرید کی نفی کرتے ہوئے کما: "میری تمام روح اس خیال کے مقابلے میں بغاوت کرتی ہے کہ ہندو دهرم اور اسلام دو مخالف تمذیوں اور عقیدوں کا نام ہے، اس لیے کہ میرا یقین تو یہ ہے کہ قرآن اور گیتا کا فدا ایک ہے اور ہم سب خواہ ہمارے نام کچھ ہی ہوں، ایک ہی فدا کے بچ ہیں۔ میں یقینا اس خیال کے خلاف بغاوت کروں گاکہ کروڑوں بندوستانی جو کل تک ہندو تھے، اپنا نہ بدلے کی وجہ سے اپنی قومیت بھی بدل سکتے ہیں۔"

مریجن اخبار کی ایک اور اشاعت میں گاندھی نے کما: "عملی زندگی میں ہم رونوں کو یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو جداگانہ قوموں میں تقسیم کرنا ناممکن ہے۔ ہم وہ مخلف قومیں نسیں ہیں۔ ہر مطمان اگر اپنے خاندان کی آرخ میں دور تک چیجے جائے تو اے معلوم ہوگا کہ اس کے خاندان کا اصلی نام ہندو ہے۔ ہر مسلمان دراصل ہندو ہی ہے جس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ لیکن ایبا کرنے سے کوئی وراصل ہندو ہی ہے جس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ لیکن ایبا کرنے سے کوئی جداگانہ قومیت تو پیدائیں ہوتی۔" میں

گاندهی کی آن گراہ کی تحریوں نے بت سے کا گری ذہیت کے طال ان علائے کرام کو متاثر کیا جو تا کہ اعظم کے بیای خالف شے اور لمت کی اساس اسلام کی بجائے بندوستانی قومیت کو قرار دیتے شے۔ علامہ محمد اقبال نے اس موضوع پر اقبال نے اس موضوع پر اقبال کے اس موضوع کی بخیاد وطفی قومیت نمیں بلکہ صرف اسلام ہے، چنانچہ ای بنیاد پر نجی اگرم معاشرے کی بنیاد وطفی قومیت نمیں بلکہ صرف اسلام ہے، چنانچہ ای بنیاد پر نجی اگرم نے قریث کہ سے جو آپ کے ہم زبان، ہم قبلہ اور ہم وطن شے خت اختلاف کیا اور حتی کہ جنگیں لایں۔ علامہ محمد اقبال کی اس دینی وضاحت کو برمغیم کے اکثر و بیشتر مسلمانوں نے ایک حقیقت سمجھ کر قبول کیا۔ سب سے بڑھ کر قائدا عظم محمد علی بناح نے جو تکت نشی میں بے مثال شے، علامہ محمد اقبال کی اس قوبیہ کو سمجھتے ہوئے بناح نے جو تکت نشی میں بے مثال شے، علامہ محمد اقبال کی اس قوبیہ کو سمجھتے ہوئے بناح سے بر کمی اور ای پر انہوں نے اپنی سیاست کی بنیاد وطفی قومیت کی بجائے اسلام پر رکمی اور ای پر انہوں نے

اگریروں ہندووں اور کاگری علماء ۔ے محاذ آرائی کی جو قطعی دلاکل پر بمی تھی۔

گاندھی کے مخصوص سای روسے نے بعض معروف اور مقدر علماء کو اپنے
دام فریب میں پیخسا لیا قعا ان میں مولانا حسین احمد منی مرفہرست تھے۔ انہوں نے
کاگری ساست کے حق میں ایک کتاب "مسلمان اور متحدہ قومیت" بھی تحریر فرائی۔
اس المند مولانا ابوالکلام آزاد گاندھی کے مقدی بن کر آل انڈیا کاگرس کے
صدر بھی بن گئے۔ اس سے گاندھی کا ایک مقصد سے تھا کہ دنیا پر سے واضح کیا جائے
صدر بھی بن گئے۔ اس سے گاندھی کا ایک مقصد سے تھا کہ دنیا پر سے واضح کیا جائے
کہ ہندوستان میں دراصل ایک بی قوم آباد ہے اور کوئی خاص مسئلہ نہیں۔ علائے
کرار کا سے کردار اگرچہ مسلمانوں کی تحریک آزادی کی راہ میں مشکلات پیدا کرتا را
کین قانداعظم محمد علی جناح کی مخلص سے ریا اور بے باک قیادت ان سب

گاندهی آخری وقت تک قائداعظم جمع علی جناح کو دو قوی نظریے سے منحوف کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے ۱۵ متبر ۱۹۳۴ء کو قائداعظم محمد علی جناح کے نام ایک خط میں لکھا: "ہماری بحثوں کے دوران آپ نے جذباتی ہو کر یہ موقف چیش کیا کہ ہندوستان میں دو قویس ہیں، یعنی ہندو اور مسلمان، اور مسلمانوں کا وطن ہجی ہندوستان ہی ہے جیساکہ یہ ہندوؤں کا وطن ہے۔ آپ کے دلاکل جتنے آگے برجے ہیں میرے لیے اتنی ہی تشویش ناک صورت طال پیدا ہوتی ہے۔ آگر یہ بات صحیح ہے تو بری توجہ طلب ہو گی۔ لیکن میرا احساس یہ ہے کہ یہ سب خود بات صحیح ہے تو بری توجہ طلب ہو گی۔ لیکن میرا احساس یہ ہے کہ یہ سب خود بات اور ان کے اظاف اپنے اسلاف کو چھوڑ کر خود ایک توم ہونے کا دولئی کر میٹیس۔ آگر ہندوستان ورود اسلام سے پہلے ایک قوم تھا تو اے اپنی اوراد دعوی کر بیٹیس۔ آگر ہندوستان ورود اسلام سے پہلے ایک قوم تھا تو اے اپنی اوراد کی ایک بری تعداد کے تبدیلی غرب کے بعد بھی ایک قوم تی رہنا ہوگا۔

" آپ کا علیحدہ قوم ہونے کا دعویٰ فتح کی دجہ کے نسیں، بلکہ وگوں کے قبول اسلام کی وجہ سے ہے، کیا اگر ہندوستان کے سب نوگ اسلام قبول کر میں تو دونوں قومیں ایک ہو جائم گی؟"

قائداعظم مجمر علی جناح نے دو روز بعد خط کا جواب دیا : "ہم اس نقط نظر پر قائم ہیں کہ مسلمان اور ہندو ہر لحاظ اور ہر اعتبار سے دو بڑی تومیس ہیں۔ ہم دس

کروڑ افراد پر معمل ایک قوم ہیں۔ مزید برآں ہم اپنی مخصوص شفیب اور تھن، زبان اور ادب فن اور معاری، نام اور القاب اقدار اور خامب قوانین اور اطاق، رسوم اور تقویم، تاریخ اور روایات، رجمانات اور خوابشات کی طال قوم ہیں۔ مخصر یہ کہ زندگی اور اس سے متعلق تمام بین الاقوای قوانین کی رو سے ہم ایک قوم ہیں۔" (۲۰)

گاندهی جب قائداعظم محمد علی جناح کے مضبوط اور منطقی دلاکل کے سامنے بے بس ہوگیا تو اپنے ہر اصول کو چھوڑ کر تشدد کے ذریعے اسلامی تحریک کو کیلئے پر اتر آیا۔ اس کے سکرٹری بیارے لال نے لکھا:

"گادهی بی محمقر تنے کہ برطانیہ کے بث جانے کے بعد انسی مسلم لیگ ہی براہ راست بلا مدافلت غیرے نیٹنے دیا جائے خواہ اس کا مطلب خانہ جنگی بی کیوں نہ ہو۔ دہی، چودهری محم علی کے الفاظ میں: "یہ ایک ایما منظر تفاجے دیکھ کر فرشتے بھی آنسو بہائیں کہ ابنیا کا علم بردار جس نے ساری دنیا کو عدم تشدد کا وعظ مایا کہ بلند ترین نہ بی اصول یمی ہے ہے۔ اب خود اس بات پر اس گیا کہ برطانیہ کے بعد اے مسلم لیگ سے براہ راست بلا مدافلت غیرے نیٹنے دیا جائے خواہ اس کا مطلب خانہ جنگی کیوں نہ ہو۔ یعنی عدم تشدد ایک ایما ہتھیار ہے جا سلحہ سے لیس انگریزوں کے خلاف استعمال کرنا چاہئے، البتہ کرور اور تعداد میں کم سلمانوں کے خلاف جنگ ہے احتراز شیں کرنا چاہئے، البتہ کرور اور تعداد میں کم سلمانوں کے خلاف جنگ ہے احتراز شیں کرنا چاہئے۔ "مورا

دوسری بنگ عظیم اور خصوصا بیرو شیما اور ناگاسائی پر اینم بم گرائے جانے

دوسری بنگ عظیم اور خصوصا بیرو شیما اور ناگاسائی پر اینم بم گرائے جانے

مقرر کی گئی۔ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے تمیں نشتیں مخصوص تھیں۔ مسلم

نیگ نے ہر نشست کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کئے۔ ان کے مقابلے میں کاگریس

مربر تی میں جمیت احداث اسلام، مجلس ادار، فاکسار تحریک اور مسلم مجلس

میسی جماعتوں نے بھی اپنے نمائندے مقابلے کے لیے کھڑے کئے۔ تمیں کی تمیں

نشتوں پر مسلم لیگ کے امیدوار کامیاب ہوئے، دوسری جماعتوں کا ایک امیدوار

بھی کامیاب نہ ہوسکا۔ (۵۰)

موبائی اسبلوں میں ۲۹۵ مسلم نشتوں میں سے ۲۳۰ نشتوں پر مسلم لیگ

کے نمائندے کامیاب ہوئے۔ ۱۳۹۱ جوری ۱۹۳۷ء کو قائداعظم محمد علی جناح کی ایل پر سارے ملک میں یوم فتح منایا گیا۔ وحلی میں ایک عظیم الثان جلسہ ہوا جس میں پچاس ہزار سے زائد مسلمانوں نے شرکت کی۔ قائداعظم محمد علی جناح نے اس سے سے اردو زبان میں خطاب کیا۔ ۱۳۵

م ارِیل ۱۹۳۹ء کو قائداعظم محمد علی جناح نے برطانوی کیبنٹ میش سے ملاقات کی اور ہندوستان میں خو وقتار اسلامی ممکت کی تشکیل کو ناگزیر قرار دیا۔
اگرچہ کیبنٹ میش اور کانگرس ایک جان ہو کر تشکیل پاکستان کی راہ میں قدم قدم بر رکھوٹیں پیدا کرتے رہے، لیکن قائداعظم محمد علی جناح اپنے ایمان راخ اور دلائل تعلی کے ساتھ ایک پیاڑ کی طرح اپنے موقف پر قائم رہے یماں تک کہ تمام سرکش اور مخالف طاقیس ان کے سامنے جمک شکیں۔ انگریزوں اور بندوؤں نے مطالبہ پاکستان شلیم کیا۔ ۳ جون سے ۱۹۹۲ء کو لارڈ ماؤنٹ بیش نے برصغیر کی آزادی اور پاکستان کے قیام کا واضح اعلان کیا۔ سم اگست کو قائداعظم محمد علی جناح دبلی سے کراچی چنو ہوئی سے دستور ساز اسمبلی کا کہان وستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا۔ ۱۱ اگست سے ۱بھاء کو پاکستان وستور ساز اسمبلی کا درسرا اجلاس ہوا۔ ۱۱ آگست کے ۲مارتی شریر شن فربایا:

"- ہم کو پاکتان کی وفاقی مجلس قانون ساز کا عارضی نظام حکومت مرتب کرنے میں بہترین صلاحیتوں کو کام میں لانا چاہیے۔ صرف ہم می نہیں، بلکہ تمام دنیا اس بے مثال طوفائی انقلاب پر حمران ہے جس کے نتیج میں اس بر صغیر بندو پاکتان میں دو آزاد حکومتیں قائم ہوئی ہیں۔ اس بر صغیر میں قتم قتم کے لوگ آباد ہیں، انہیں ایک پیان کے تحت آزاد کر دیا گیا ہے۔

"....آپ آزاد بین- آپ آزادانه این مندروں میں جا سکتے بین- آپ آزادانه اپنی مجدوں میں جا سکتے بین- آپ آزادانه اپنی مجدوں میں جا سکتے بین، اس مملکت پاکتان میں کی بھی عبادت گاہ میں جا سکتے بین۔ آپ کا تعلق کی بھی ذہب، ذات یا فرقہ سے ہو، اس کا امور مملکت سے کوئی تعلق نہیں۔

"آج آپ از روئے انصاف کمہ کتے ہیں کہ برطانیے میں رومن کیتھو لگس اور پرومشش کا کوئی وجود شیں۔ جو حقیقت آج ہے وہ سے کہ ہر آدی برطانیہ

کا ایک شری ہے۔ کیسال درجے کا شری ہے اور وہ سب ایک قوم کے افراد ہیں۔
" اب میرا خیال ہے کہ ہم ای نقط نظر کو اپنے سامنے رکھیں کہ بندری بندو ہندو نمیں رہیں گے۔ ذہبی نقط نظر سے بندو ہندو نمیں رہیں گے۔ ذہبی نقط نظر سے نہیں، کیونکہ ذہب تو ہر فرد کا ذاتی ایمان ہے، بلکہ سای نقط نظر سے وہ ریاست کے شری متعور ہوں گے۔" دمی

بتاریخ ۱۳ اگست ۱۹۳۷ء نصف شب آئید اللی سے پاکستان قائم ہوا۔ یہ شب ۲۶ رمضان المبارک کی شب تھی، شب قدر اور صبح ۱۵ اگست جمعتہ الوداع کا مبارک دن تھا:

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شج آن شب قدر که این آزه براتم دادند (۲۰۰۱

(عافظ شرازی) ۱۵ اگت بروز جمعتہ المبارک قائداعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے پسنے مربراہ کا بحیثیت گورنر جنرل علف انعابلے۔ اسی دن ریڈیو پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا :

"آج رمضان المبارک کا جمعة الوداع ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے ہی نسس بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرتوں کا دن ہے۔ آئے آج ہم ہم ہزاروں کی تعداد میں معجدوں میں جمع ہوکر خداوند وحدہ لا شریک کے سامنے مجدہ ریز ہوں اور اپنے معبود کا شکر اوا کریں کہ محض اس کی دو، ممرائی اور رہنمائی ک بدوت ہم نے اپنے عظیم ترین مقصد میں کامیابی حاصل کی، ہم اس سے دعا المتمس کہ وہ ہماری دوبارہ دو اور رہنمائی کرے ماکہ ہم پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین محمد میں اس شدے عظیم ترین عظیم ترین باشندے شاہت کریں۔" دو

آریخی اساد کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے حصول کے لیے جتنی بھی فکری اور عملی کوششیں کی تمئیں' ان سب کی بنیاد صرف ایک تھی اور وہ اسلام تھا۔ قائداعظم محمد علی جناح نے جب بھی اور جمال بھی ملیحدہ مملکت کے حصول کا تقاضا کیا تو صرف اس لیے کیا کہ اس کے بغیر اسلامی قوانین کا اجراء جو مسلمان کی زندگی کا ضامن اور نصب اھین ہے' ممکن ضیں۔ ہندوؤں کی اکثریت اور

مخالفت میں مسلمانوں کی ملی زندگی نہ تشکیل یا سکتی ہے اور نہ ہی اس کی حفاظت کی صاحت دی جاسکتی ہے جب کہ وہ خود تعداد میں دس کردوڑ ہوں۔

ا اگرت ۱۹۳۷ء کے مندرجہ بالا قطبے کا منموم جیساکہ بیض سیکولر زبن کے دانشوروں اور قامیوں نے سمجھا ہ، ہرگزیہ نہیں کہ پاکستان میں ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے، بلکہ ان الفاظ سے قائبراعظم محم علی جناح کا واضح مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کمل طور پر محفوظ ہوں گے اور ہندو یا مسلمان یا کمی اور ذہب کے لوگ پاکستانی باشندے ہونے کے باس کے اور ندب کے لوگ پاکستانی باشندے ہونے کے باکستان کے مسلمان کو بحیثیت ندب باشتان کے سب باشندوں پر کیسال حقوق و فرائفن کے حال تصور کے جائیں گے۔ پاکستان کے سب باشندوں پر کیسال قوانیون کا نفاذ ہوگا۔ کمی مسلمان کو بحیثیت ندب پاکستان کے سب شمایز کو کلیس گوئی مخصوص مراعات حاصل نبیں ہوں گی جو اسے ہندو یا عیسائی سے ستمایز کو کلیس گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یکی جمہوری اصول دین اسلام کی اصل و اساس ہے جو عدل گی۔ واسان پر بخی انسانی معاشرہ کی تشکیل کر سکتا ہے۔

قائداعظم محمد علی جناح کے ذکورہ بیان کی وضاحت دنیا کے اس تحریر شدہ سب سے پہلے آئین سے ملتی ہے جو بی اکرم مرتبہ نے مینہ میں سنہ انھ نین غیر مسلموں سے کیا تھا اور جو "میشاق مینہ" ،، کے عنوان سے معروف ہے۔ اس ک دفعات کال رواداری، ندہجی آزادی اور حسن تعاون پر جی میں، یہ اسلامی معاشرہ کی اساس ہے۔

حیدر آباد دکن میں عثانیہ بونیورش کے طالب علموں نے قاکداعظم محمہ علی جناح سے دریافت کیا کہ وہ پاکتان میں کس فتم کی اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے۔ میں تو آپ نے فرملا:

"اسلامی حکومت کے تصور کا یہ اقمیاز بیشہ پیش نظر رہنا جاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں۔ اسلام میں اصوا نہ کی باوشاہ کی اطاعت ہے، نہ کی پارلیمان کی، نہ کمی اور شخص یا اوارہ کی۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے صدود متعمین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکرانی ہے اور حکرانی کے لیے آپ کو اور سالانی اور احکرانی کے لیے آپ کو

علیحدہ مملکت کی ضرورت ہے۔" (۵۲)

قائد اعظم نے اسلام کے مغموم کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

"اس حقیقت سے سوائے جہلاء کے ہر مخص والف ہے کہ قرآن مسلمانوں كا بنيادى ضابطه حيات ب، بو معاشرت، ندب، تجارت، عدالت، فوج، ديواني، فوجداری اور تعزیرات کے ضوابط کو این اندر لیے ہوئے ہے، ندہی تقاریب ہوں یا روز مرہ کے معمولات، روح کی نجات کا مسلہ ہو یا بدن کی صفائی کا۔ اجتماعی حقوق کا سوال ہو یا انفرادی واجبات کا عام اظافیات ہوں یا جرائم، دنیاوی سزا کا سوال ہو یا آثرت کے موافذہ کا ان ب کے لیے اس میں قوامین موجود ہیں، اس لیے رمول الله من آلیج نے تھم ویا تھا کہ ہر مسلمان قرآن کریم کا ایک نسخہ بیشہ اپنے یاس رکھے اور اس طرح اپنا ذہبی پیشوا آپ بن جائے۔" (۵۳)

اسلام بحثیت ندب کے دین و میاست کا جامع بے چنانچہ وہ ایک مسلمان ک زندگ کو ایک غیر مسلمان کی زندگ سے متمایز کر دیتا ہے یمی اس کا تشخص ہے۔ اس کیفیت کا اظہار برصغیر کے مسلمان معاشرے میں نمایت موثر انداز میں ہوا جس ک مثل شاید کسی اور معاشرے میں نہ مل سکے۔ چنانچہ علامہ محمد اقبال نے کما: "شاید بندوستان می ایک ایما ملک ب جس میں اسلام کی وصدت فیز قوت کا بسترین

اظمار ہوا ہے۔" ۱۵۳۱

زاكرُ اثنايَّ حين قريش أي حقيقت كي وضاحت مين لكيم بين : "بب ترک برصغیر میں آئے تو ترک اور مسلم کی اسطلامیں ہندووں کی بولی میں مترادف المعنی ہو گئیں۔ اس لیے جس نے اسلام قبول کیا وہ محویا ایک معین و معروف معاشرے میں وافل ہوگیا۔ اسلام نے ضرور ایک مسلم قوم کی تھکیل کی ہے جس کا ان ایک نظام ب اور جس میں ہر نو مسلم قبول اسلام کے وقت واخل ہو آ ہے۔ دوسرے ملوں میں نسلی البھاؤ پدائنس ہو آ تھا۔ ایک کافریا میسائی عرب قبول اسلام کے بعد بھی عرب می رہتا تھا تھر بندہ کا معالمہ سے نسیس تھا جب کوئی ہندہ قبول اسلام رًا تما تو وہ ایک ایسے معاشرے میں وافل ہو جاتا تھا جس کا مرکز اجنی تھا۔ امتداد زانہ کے ساتھ ساتھ اجنبی عضرنی آب و ہوا میں رس بس ممیا محر پھر بھی وہ مخلف اور جدا تل رباً- ده،

علامہ اقبال کے لفظوں میں "اگر اکبر کے دین النی یا کبیر کی تعلیمات عوام الناس میں مقبول ہو جاتین تو ممکن تھا کہ بندوستان میں بھی اس تتم کی ایک نی قوم پیدا ہو جاتی لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ بندوستان کے مختلف نداہب اور متعدد جاتیوں میں اس فتم کا کوئی ر بحوان موجود نہیں کہ وہ اپنی انفرادی حیثیت ترک کر کے ایک وسیع جماعت کی صورت افتیار کر لیں۔" ہم،

اسلام کا بی تشخیص تقتیم بند کے نتیج بیں آسیں پاکستان کا باعث بنا چانچہ اس عظیم آریخی حقیقت کی طرف قائداعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی آریخ کا صحح تعین کرتے ہوئے ۸ ارچ ۱۹۳۳ء کو فرایا : "پاکستان بندوؤں کے شاستہ یا غیر شاستہ روستے کا نتیجہ نہ تھا۔ یہ پہلے ہے موجود تھا۔ صرف انسیں اس کا احساس نہیں تھا۔ ہندو اور مسلمان شہروں اور ویمانوں میں باہم زندگی ہر کرتے ہوئے کبھی ایک قوم میں مضم نہ ہوسکے۔ وہ بھشہ دو علیحدہ صورتوں میں رہے۔ پاکستان مسلمانوں کی حکومت ہے بھی پیشرای وقت معرض وجود میں آئیا تھا جب ہندوستان میں بہلا غیر مسلمان ہوا تھا۔ جب کوئی بندو مسلمان ہوتا تو اسے نہ صرف نہ بی بلکہ مطاشرتی، تمذنی اور اقتصادی طور پر بھی علیحدہ کر دیا جاتا تھا۔ بحیثیت مسلمان ہو اس کا اسلامی فرض ہوتا تھا کہ وہ اپنی شاخت اور انفرادیت کو کسی دو سرے مع شرے میں گم نہ کرے۔ تمام ادوار میں بندو ہندو رہے اور مسلمان مسلمان رہے اور انہوں نے آئی ہتی کو ختم نہ کیا۔ یہی امریاکتان کی بنیاد بنا۔" ہے۔

مندرجہ بالا تمام بیانات اس بات کی سند ہیں کہ پاکستان اسلام ک اساس پر پاکستان مسلمانوں کا تشخص ہے اور ای اساس پر پاکستان مسلمانوں کا تشخص ہے اور ای اساس پر پاکستان مسلمام محم علی جناح کے تمام بیانات ای ایک حقیقت کی تغییر ہیں جے انگریزوں اور ہندوؤں نے بھی قبول رکیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی تسمیم نہ کرے تو یہ اس کی تاریخ ہے چٹم ہوثی اور علمی بے بھری ہے جیساکہ اللہ تعالی نے فرایا۔ "بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نسیں ہو جاتیں، بلکہ ول اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ فانہا لا تعمی الا بیصار ولکن تعمی اللہ بیصار ولکن تعمی

# حواشى

ا- باشمی فرید آباد٬ تاریخ مسلمانان پاکشان بھارت٬ کراچی ۱۹۸۸ء ص ۵۳

۲- اقبال- مثنوی مسافر، کلیات اقبال فارس ۱۹۰۵ ص ۲۵۵

٣- اقبال- بال جبريل لابهور ١٩٦٢ء ص ٨٨

٣- اقبال- مقالات اقبال لابور ١٩٨٨ ص ٢٢٦

5- "Failure is a word unknown to me." Hector Balitho - Jinnah Creator of Pakistan, London, 1957, P. title.

٢- مقالات اقبال لابوره ١٩٨٨ ص ١٥٩-

نه- ايشاص ١٦٣

٨- اقبال- بانك درا لابور ص ٢٧٩

٥- اطاف حسين حالي- حيات جاويد ص ١٢٣٠

١٠- رفع الله شاب- سيرت قائداعظم، لابور عام١٩٩١ء ص ٢٣٠

ا- شير محد كريوال- محد على جناح قائداعظم، اردو دائره العارف املاميد جلد ١٩- ص ٢٧٦

١٢- ايناً ص ١٩س

١٣- ذاكثر غلام حسين ذوالفقار- تحريك ججرت- بزم اقبال، لابنور ١٩٩٧ء ص ٣٣

١١٠ محمر على جناح قائداعظم، اردو دائره المعارف اسلاميه ص ١٩٥٩

10- احمد سعيد اقبال اور قائد اعظم، لابهور ١٩٧٤ء ص ١٨

١٦- ايضا ص ١٤

١٥- احمر سعيد- اقبال اور قائداعظم، ص ٣٢

١٨- مجمد على جناح قائداعظم- اردو وائره المعارف اسلاميد جلد ١٩ ص ٣٥٣

١٥- اقبال- حرب اقبال اسلام آباد ١٩٨٢ صفات ٢٠-٢٠

حمد رفق افضل. گفتار اقبال ایبور ۱۹۷۹ ص ۱۰۰۳ ۲۰۰۳
 حمد ملی جناح قائداعظم. اردو دائره المعارف اسلامید جلد ۱۹ ص ۳۷۵.

۲۱- حمد ملی جناح قالدا هم. اردو داره المعارد ۲۲- احمد سعید- اقتال اور قائداعظم ص ۱۲

23- Beverley Nichols, Verdict on India, Bombay 1944 p. 182-183

٢٠- احمر سعيد- اقبال اور قائداعظم ص ١٤

٢٥- اقبال نامه حصه ووم لابور ١٩٥١ء ص ١٦ - ١١

٢٦- ايينا ص ٩٩ ٢٠ ٢٢

۲۷- ایناً ص ۲۸

۲۸- سب رس- اقبل نمبر جون ۱۹۳۸ء ص ۱۷

29-Sharifud Din Pirzada, Foundations of Pakistan, Karachi 1971 Vo. II p. 303

٠٠٠ يروفيسر رفيع الله شماب، سيرت قائد اعظم لابهور ١٩٩٣ء ص ٢٠٠٠

31- Hector Bolitho - Jinnah Creator of Pakistan London 1957, p. 129 p.

rr اقبال اور قائداعظم ص ۱۹۴ بحوابه بنف روزه "شمایت اسلام" لابهور ۲ مارچ ۱۹۹۱ء ص ۱۹۳۳ ۲۳- مجمد علی جناح، قائداعظم اردو دائرة المعارف اسلامینه جلد ۱۹ ص ۲۵۸

34- Speeches and Writings of Mr Jinnah by Jamilul Din Ahmad Vol. 1 p. 503

35- Speeches, Statements & Messages of the Quaid Azam vol. II Bazm-i-Iqhal, Lahore 1996 P. 1718-19

36- Jinnah Creator of Pakistan P. 145

37- Beverley Nichols - Verdict on India, Bombay, 1944 p.188

٣٨- وكيم نوائر ونت، بمائر لمت ٢٢ نومبر ١٩٩١ء ص ٣

اليناص ٣٠ اليناص

٢٠٠- ميرت قائداعظم ص ٢٦٨ بحوامه روزنامه هريجن وبلي بابت ١٣ اير لل ١٩٦٠، و بابت ٢

جون ۱۹۳۰ء م

اه- سيرت قائداعظم ص ٢٦٩

42- Jinnah - Creater of Pakistan P. 149

٣٣- بارے لال ص ٢٣٦-٢٣٠ بحوال ظهور پاکتان ص ٨٨

٣٣٠ - چود تقري محمد على- ظهور باكتتان لابهور ١٩٨٩ ص ٨٥

٣٥- ميرت قائداعظم ص ٣٣٣

٢٨٠ - ارود دائرة المعارف اسلاميه جلد ١٩ ص ٢٨٠

٢٣٥ ميرت قائداعظم ص ٢٣٥

48- Speeches, Statements & Messages of the Quaid-e-Azam Vol

īν

Lahore, 1996 P. 2604-5

۲۹ - ریوان حافظ- شران، امیر کبیر، ص ۱۳۸۸ ۵۰ - سیرت قائداعظم ص ۱۳۱۳

- Speeches and Statements of Quid-e-Azam Bazme Ighal, Lahore

1996, P. 2611.

Lahore. 1996 P. 18

٥١- اردو وارَّهَ المعارف اسلاميه وانشكاه ينجاب جلد ١٩ ص ٢٦

۵۲- سیرت قائداعظم ص ۲۲ بحواله روزنامه انقلاب لابور، بابت ۸ فروری ۱۹۳۲ء

53- Speeches and Writings of Mr. Jinnah Vol II P. 301

مه اتبل- رف اتبل ص

۵۵- اشتاق حسن قریشی- برعظیم پاک و بند کی لمت اسلامیه کراچی ۱۹۸۹ء ص ۵۵ ۵۵- اقال- حرف اقال ص ۲۲

57- Speeches, Statements & Messages of The Quaid-e-Azam, Vol.

.

۵۸- قرآن ۲۳: ۲۳

# تهذيب مغرب

اگریز برصغیر میں بجیمیت عمران ایک مختلف انداز میں آئے اور انہوں نے یماں تندیب و تمان ساست و تعلیم اور ندہب و اظلاق کے مختلف معیار متعارف کرائے۔ علامہ اقبال نے مغرب کے علوم و ننون کو قبول کیا اور حکمت کو مومن کی گشدہ متاع قرار دے کر لمت کو اس کی بازیابی کی تنقین کی، لیکن مغربی سیاست اور تشدیب کو بیک تللم مسترو کر دیا۔ اقبال نے مغرب کو تنقید کا ہدف بنایا جس کی ان کے باس واضح وجوہ تھیں۔

مغربی استعار نے برصغیر میں اقدار اعلیٰ مسلمانوں سے چھینا تھا اس لیے اس نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے تهذیبی نقوش اور تهذنی آثار کو منا دیا جائے باکہ ان کا بلّی تشخص مبہم اور مشکوک ہو جائے، نیز وہ ملّت اسلامیہ سے کٹ جائیں اور آخر کار بندو قومیت کے دھارے میں بھشہ کے لیے ڈوب جائیں۔ اقبال نے آغاز بی میں مغربی استعار کے عزائم کو درک کر لیا تھا چنانچہ انہوں نے کما: "شروع بی سے ججے یورپی حکاروں سے معلوم ہوگیا تھا کہ مغربی سامراجیت کا بنیادی مقصد ونیائے اسلام کے اتحاد و اتفاق کو علاقائی قومیتوں میں تقسیم کرتا اور لمت اسلامیہ کو یارہ یارہ کارہ کارہ ہے۔ ان

۔ اقبال نے مغرب کے ایسے عزائم اور رویوں کل بیٹم خود مشاہرہ کیا۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا اسے منصفانہ ذین اور بیباک تلم سے رقم کیا۔ وقول سے کما جاسکتا ہے کہ عصر حاضر میں سے جرأت بیان اقبال کے علاوہ کسی دوسرے کو فصیب نیس

ہوئی۔ یمال مغرب کے بارے میں ان کے افکار و نظریات کا ایک محقر جائزہ لیا جایا ہے، اللہ مغرب پر اقبال کی تقید کا جواز واضح ہو تھے۔

اقبال سرزمین مشرق میں بیدا ہوئے۔ یہاں سے قارغ التحمیل ہونے کے بعد بیدویں صدی کے آغاز میں وہ یورپ میں مزید تحصیل علم کے لیے گئے۔ ان کے مطالعہ کے خاص مضامین ذہب، تمن فلف، قانون اور ادبیات تھے۔ انہوں نے اس حوالے سے مشرق اور مغرب میں انسانی زندگی کے اہم مسائل اور تمذیبی ر تحانات کا مکیمانہ اور عارفانہ اوراک حاصل کیا۔ اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہا

دانش اندونت مرا درس مکیمان فرنگ سیند افرونت مرا محبت صاحب نظران ۱۱

(بیام مشرق می ۱۹۱۹)

اقبال کے مشاہدات و تجربات اپنی صحت کے اعتبار سے آئندہ کئی ادوار پر اعتبار سے آئندہ کئی ادوار پر محیط نظر آتے ہیں کیوں کہ انہوں نے جی کہ اپنے دور میں کما وہ بہت کچھ ان کی وفات کے فوراً بعد پاہیہ شخیتین کو بہنچا۔ اس کی بنیادی وجہ سے کہ اقبال نے واقعات عالم اور آریخی حوادث کو بہنٹی نظر رکھا اور ان واقعات کی روشنی میں تتیجہ کیری کرکے اپنے خیالات کو مشحکم کیا۔ کانٹ ویل اسمتم کا سے خیال صحیح نہیں کہ اقبال نے خیالات سے خیالات عاصل کیے نہ کہ واقعات سے۔ ۱۳

اگر ہم صرف مشرق اور اپنے گردو پیش کے وقایع پر نظر ڈالیں تو ہمیں اقبال کی غیر معمولی بصیرت اور اعلیٰ جال بنی کے شواہد ملتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو مشتبل کا شاعر قرار دیتے ہوئے کہا: "من نوائے شاعر فرداسم" (اسرار فودی من ۲۲)

نيز كها :

حادثہ وہ جو ابھی پردۂ افلائٹ میں ہے عمل اس کا مرے آئینہ اوراک میں ہے (یال جبریل ص ۱۹۳

ہیں ہمریں گا۔ ای فرامت کی بنا پر اقبال نے اپنے آپ کو شاعر مشرق کما- (ہال جبریل م ۵۰) یہ اس لیے کہ انسوں نے مشرقی علوم و معارف کی ترجمانی کی اور مشرقی اقوام

کے سائل و مشکلات کا حل پیش کیا۔ لیکن اس کا مطلب سے نمیں کہ انہوں نے مشرق ہونے کی حیثیت سے مشرق کی ہر قدر کو بدیدہ تحسین دیکھا اور اس کی تعریف کی۔ بلکہ مشرق کو بھی اس کے نقائص کی بنا پر ہوف تقید تحمرایا۔ مشرق کے بارے میں ان کی رائے سے ہے کہ یمال فکر صافح تو ہے لیکن قیادت نمیں جب کہ مغرب میں فکر می فاسد ہے :

بت رکھے میں میں نے مشرق و مغرب کے مخانے یاں ساتی نمیں پیدا وہاں بے دوق ہے صبا

(بال جبرال، س 🗛 🗥

مجموعی طور پر اقبال نے جہاں مشرق کو بیداری اور خود داری کا پیغام ویا جھک مغرب کو بھی آدم شامی اور حقوق آدم کی پاسداری کی تنقین کی۔ اقبال چاہتے ہیں کہ کرہ ارض کے بید دونوں حصے انسانی زندگ کی ظارح و بہود کے لیے ایک ہی دوست کے طور پر کام کریں اور ان میں جہاں کمیں بھی فساد اور آریکی ہے، ات ختم کما جائے :

مشرق ہے ہو ہیزار نہ مغرب سے حدر کر فطرت کا نقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر (ضرب کلیم می کا ا

اقبال نے مغرب کی بعض شخصیات پر اظمار خیال کیا اور بعض کو ترائ شحین مجی پیش کیه اور ان کے کلام پر تبہرہ کیا مثلاً شعرا میں دانتے م ۱۲ اور ان کو فرائن کمڈی ان کے چیش نظر رہی اور انہوں نے باوید نامہ کو ایک شم کر ڈیوائن کمڈی کما۔ ۱۰، شیکییئر (م ۱۳۱۹ء) پر ایک والآویز نظم کی اور اے فط ت کا بہ مثل راز دان قرار دیا۔ (یانگ درا اس ۱۹۳۰) کمائن (م ۱۳۱۷ء) کو اپنے مقصد میں سب سے زیادہ مخلص شاعر قرار دیا۔ گوئے (م ۱۳۸۳ء) کو حکیم حیات کا نام دیا ہ اور اس نیادہ کیا۔ ۱، حکما میں بیا موازنہ کیا۔ ورڈزورتھ (م ۱۸۵۵ء) کو حکیم حیات کا نام دیا ہ اور اس نیکل (م ۱۳۵۱ء) کے بھی اعتقادہ کا اعتراف کیا۔ ۱، حکما میں نیکسی (مرب کلیم، ص ۱۳۹) نطشے (م ۱۵۰۵ء) کے بعض خیالات کی تعریف کی اور اس پر متعدد نظمین کمیس (م ۱۳۵۰ء) کے نظمیہ زناں کو ایک حد تک قبور ایک متعدد نظمین کمیس (م، برگسان (م ۱۳۵۱ء) کے نظمیہ زناں کو ایک حد تک قبور

کیا۔ (پیام مشرق، ص ۱۳۳۷) اس طرح آئن شائن (م ۱۹۵۵ء) کے نظریہ اضافیت سے متاثر ہو کر اس پر ایک نظم کی۔ (پیام مشرق ص ۱۳۳۹) حکرانوں میں سے نپولین (م ۱۸۲۱ء) کی مخصیت کو میدان عمل میں لاٹانی کما اور اسے جوش کردار کا مظر قرار دیا۔ ۱۰)

اقبل نے ان میں سے بعض کے عقائد سے اختلاف بھی کیا۔ ان میں بیگل، کارل مارکس، نطشے اور برگسال شال ہیں۔ اقبال کمی کے مقلد نہیں۔ جمال کمی ے اختلاف کرتے ہیں صرافقت کرتے ہیں۔ انہوں نے عصری مسائل کے پیش نظر مغربی استعار اور اس کے لاوی نظریات پر سخت تنقید کی ہے۔ ان کے تنقیدی کہم ی مختی کو اگر مغرب کے صرف بیسویں صدی سے متعلق سابی اور اقتصادی جیلوں اور حربوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ شاعر مشرق کا لہے اہمی نرم ے۔ ڈاکٹر ظیفہ عبدا ککیم نے اس تقید کو فرنگ کے متعلق اقبل کے غصے اور بیزاری کے اظہار سے تعبیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "اقبال کے بال مغملی شذیب کے متعلق زیادہ تر مخالفانہ تنقید ہی المجھ ہے اور سے مخالفت اس کی رگ و کیے میں اس قدر رچی ہوئی ہے کہ اپنی اکثر نظموں میں جاو بے جا ضرور اس پر ایک ضرب رسید کر دیتا ہے۔ مجموعی طور پر بیر اثر ہوتا ہے کہ اقبال کو مفرنی تمذیب میں خولی کا کوئی پہلو نظر سیں آی۔ اس کے اندر اور باہر فساد بی فساد و کھائی دیتا ہے۔ مویا یہ تمام كارخانه البيس كى جمل به بحد المحص اشعار كمت كمت ايك شعر مي فرنك ك متعل غصے اور بیزاری کا اظہار کر دیتا ہے اور یزھنے والے صاحب ذوق انسان کو وھکا سالگنا ہے کہ فرنگ عیوب سے لبرز سی کین یہاں اس کا ذکر نہ کیا جاتا تو اچھا تھا۔ ایا معلوم ہو آ ہے کہ مصّفا آب رواں کا لب جو بیٹے لطف افیا رہے تھے کہ اس میں یک بیک ایک مردہ جانور کی لاش بھی تیرتی ہوئی سامنے آگئ ----

اس میں یک بیک ایک مردہ جانور کی الآس بی نیری ہوئی سائے ا کی۔۔۔ اللہ رراصل سے علامہ اقبال اور ذاکر طلفہ عبدا کلیم کے افراک کا فرق ہے۔ اوّل انداز کے ساتھ فرنگ کا سفاکانہ روتیہ تھا جب کہ موزاند کر صرف اپنے ذوق کی سکین چاہتے تھے، جبویں صدی کے نصف اول کے بناہ خوزیز واقعات کو چھوڑ کر اس صدی کے نصف دوم سے متعلق مغرب کے استعاری روتیا ہوئے ہیں، استعاری روتیا ہوئے ہیں، استعاری روتیا ہوئے ہیں،

مغرب پر شدید اعتراض اور انقاد کے لیے کافی جواز چیش کرتے ہیں۔ پروفیسر این میری ثمل نے اقبال کی مغرب پر تقید سے متعلق اہم انگیز انداز میں تحریر کیا ہے

"اقبل اور ان کے کی ایٹیائی معاصرین کی تصانیف سے مفرب کی اصطلاح اور اس کا تصور چندال واضح نہیں۔ شاید اس سے مراد قرون وسطی کا مغرب یا یورپ ہو جو آریخی طور پر اسلامی دنیا کا مخالف تھا اور جس کی حشیت ممتاز تھی۔ یا یہ دور احیاء کا مغرب یا یورپ ہے جو حقوق اندانی کا علمبردار بنا۔ یا یہ انبیسویں صدی کا مغرب ہوسکتا ہے جو بر صغیر بند کے لوگوں کی نظر میں استعار کی علامت تھا۔ یہ مغرب یا یورپ ان معانی میں بھی ہدف تقید ہوسکتا ہے کہ اس نے اپنی شافت و منسیت میں دیگر شافتیں اور منسیس در مغر شافتیں اور منسیس در غم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اقبال کے باب مغرب کے آخری دو مفہوم زیادہ ابھر رہے ہیں۔ "

ڈاکٹر شمل نے ذکورہ چاروں صورتوں میں مغرب کی تعریف کی ہے۔ کیلی صورت میں ان کے زدیک مغرب کی دشیت متاز تھی۔ دوسری صورت میں مغرب حقوق انسانی کا علمبروار تھا۔ تیمری صورت میں برصغیر بند کے لوگوں کی نظر میں استعار کی علامت تھا بینی فی الواقع ایبا نہ تھا اور چوتھی صورت میں بھی مغرب عظیم ہے کہ دنیا کی باتی تھائوں کو اپنے اندر مدنم کر رہا ہے۔ اگر قکر اقبال کے حوالے ہے کہ دنیا کی بیتی تو مغرب بر تنقید کے ملسلے میں کی دُور کی کوئی تخصیص سیں ہے، البتہ اس کی استعاری روش اور جدید لاندہب شافتی یلغار اقبال کے لیے بیٹین زیدد باعث اعتراض ہے۔

ندگورہ حوالے کے پیش نظر ایک انگریز مورخ جان ایس بائی بیند کا یہ بین قابل طاحظہ ہے کہ "انقلاب فرانس کے عقیدوں کو تکوار کے زور سے جیمایا ہے۔" ان نیز اس زمانے میں ایھی بردہ فروثی کا روائ تھا جے نپولین کی جنگوں کے اختیام مین ما ایک معدم قرار دیا گیا۔ س

عصر اقبال میں مغربی استعار بر صغیر کردی قوت و جروت کے ساتھ چھایا ہوا قعا۔ اکثر اوارے اور افراد اس کی استبدادی قوت سے خاکف تھے۔ وہ نہ صرف مغرب پر کمی طرح کی تھید سے ذرتے تھے، بلکہ ایسے شخص کی تھوڑی بہت انانت

ے بھی اجتناب کرتے تھے جو مغرب پر تقید کرتا تھا کہ مبادا وہ مغمل آ قاؤں کے معتوب ہو جائیں۔ اس امر کا شاہر ایک بیہ واقعہ ہے کہ:

" ۱۹۳۷ء میں اقبل کی علالت کے ایام میں سر اکبر حیدری نے اقبل کی ال مدد کرنے کی کوشش کی- چنانچہ الداد کے سئلہ میں ان کے خیالات کے بارے میں تحقیقات کی گئیں اور اس لیے انکار کر دیا گیا کہ وہ مغرب کے تخت مخالف تھے۔" اس مغرب اس لیے اقبال کا مخالف تھا کہ وہ المت اسلامیہ کے استحکام کے لیے کوشان

یامن سرگران است ازاں تغير حرم كوشيده ام من (ارمغان حجاز حضور ملت ک، ص ۱۵)

انیسویں اور بیسوی صدی میں مغربی استعار نے اکثر اسلامی ممالک پر اینے آپ کو سلّط رکیا جس کے نتیج میں سلمان مغربی اقوام کے مطیع اور محکوم ہو گئے۔ استعاری طاقتوں نے جمال مسلمان اقوام کی سای اور اقتصادی حیثیت کو تباہ کیا وہاں ان کی معاشرتی اقدار اور ان کے لمی تشخص کو بھی نابود کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑی۔ استعار چوں کہ جدید کمنالوجی کی قوت سے مسلح ہو کر آیا تھا اس لیے مرور اور قدیم روایات کا مشرق اس سے بت مرعوب ہوا اور شدید احساس کمتری میں جملا ہوگیا۔ اس احساس کمتری کی وجہ سے اس نے مغربی ترذیب و تمن کو ترقی کا واحد ذریعہ اور زینہ قرار دیتے ہوئے اے والهانہ انداز میں اپنانا شروع کیا-

مسلمان ممالک میں پہلے ترک اور پھر اریان نے مغربی تقلید کے میدان میں لدم برهائے۔ بھر آہت آہت جو بھی مسلمان ممالک استعار کی سای زنجیروں سے آزاد ہوتے گئے وہ مغرب کی شافق زنجیروں کو برے فخر کے ساتھ اپنی گرونوں میں ذالتے گئے۔ ندکورہ دو ممالک کے قائدین کے بارے میں اقبل نے کما:

> نه مصطفیٰ نه رضا شاه میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ایمی

(ضرب کلیم من ۱۲۴)

بندوستان کا اسلامی معاشرہ دوسرے تمام اسلامی ممالک کی نبعت زیادہ فکست

و ریخت سے دوچار ہوا۔ یمال مطمان اپنا ہزار سالہ افتدار اعلیٰ ہاتھ سے دینے کے بعد کی شعور سے محروم ہو کر اپنے آپ کو ہندی قومیت کے سانتی میں ڈھالنے گئے۔ حتیٰ کہ غذائی وہند تھے۔ کی قاصر تھے:

سرود برسر منبر که ملّت از وطن است چه ب خبر ز مقام محم عملي ست

(ارمغان تحاز الامور ١٩٥٥ء ص ٢٧)

اس منتشر معاشرے میں اقبال نے جعل سلمانوں کو جدید عصری نقاضوں
کے لیے بیدار کیا وہاں انہیں خصوصیت کے ساتھ قرآنی شعور سے بہرہ مند ہونے کی
تعلیم دی۔ اقبال نے اپنی تمام فکری اور فنی صلاصیتیں مسلمانوں میں تلی شعور اور
تشخص کے احیاء اور استحکام پر صرف کر دیں۔ وہ عصر عاضر کے خوفناک طوفانوں
میں صرف اور صرف اسلام کو مسلمانوں کا نجات دہندہ تصور کرتے تھے اور اس
معالمے میں بہت سے معاصر علماء کے برعکس کی دوسرے نظریہ حیات کے ساتھ
سمجھونہ کرتے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کما

"اسلام بیت اجماعیہ انسانیہ کے اصول کی حیثیت میں کوئی فیک اپنے اندر نمیں رکھا اور میت اجماعیہ کے کسی اور آئین سے کسی قتم کا راضی نامہ یا سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نمیں، بلکہ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ ہر دستورانول جو غیر اسلامی ہو وہ نامعقول و مردود ہے۔" (۵)

جگن ناٹھ آزاد کے الفاظ میں ''اقبال مسلمانوں کے سائل کا عل سوشلزم کو نہیں بلکہ اسلام کو سجھتے تھے' اور اسلام بھی وہ نہیں جو مولانا ابوالکلام آزاد نے چیش کیا بلکہ وہ جو خود اقبال نے چیش کیا۔'' ۱۲۰۱

جو چنے ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کے باہر مسلمانوں کے تی وجود کو مبہم اور غیر مشخص بنا رہی تھی وہ مغرب کے نیاسی و اقتصادی اور معاشرتی نظریات کا انتحق ہوا طوفان تھا۔ علامہ اقبال کا ایک عظیم کارنامہ ان گونا گوں نظریات کا تحقیق تجزیہ ہے جنہیں انہوں نے دلاکل و براہین سے عالم اسلام کے لیے جاہ کن ثابت کیا۔ وہ زندگی بحراس محاذ پر پوری قوت ایمانی کے ساتھ نیرد آزما رہے۔ ضرب کلیم اس نیرد آزمانی کی قوی اور روشن دلیل ہے۔ علامہ نے اس نمایت نفیس کتاب کے

سرورق پر لکھا:

"ضرب کلیم لینی اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف"

اقبال نے اسلام کے مخالف وقت کے نظرافی فرحونوں سے مسلسل اور بے دریغ جنگ کی ماکہ ان کے سابی حروں اور ثقافی جلوں سے ملت اسلامیہ کو آگاہ کیا جائے۔ وراصل مغرب پوری توجہ کے ساتھ اس کوشش میں تھا کہ وہ اپنی لادین شدیب کو موٹر اور توقی ذرائع ابلاغ سے فروغ دے کر مسلمانوں پر مسلط کرے ماکہ ان میں اسلامی تشخص باتی نہ رہ۔ ای مقصد کے پیش نظر آج جن مسلم ممالک میں کوئی اسلامی تحریک معرض وجود میں آتی ہے تو اسے بنیاد پرتی اور وہشت گردی کا نام دے کر دیا دیا جاتا ہے یا پھر ان ممالک کی اقتصادی ناکہ بندی کرے ان کی تمام توانائیوں کو مظلوج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مغرب کی تمام توقوں کو اسلام سے تصادم کا خطرہ ہے للذا اسلام ہی اب ان کا ظامی ہدف ہے جس کی ایری صداقیں عصر عاضر کی تاریکیوں میں زیادہ ردش ہو ردی ہیں۔ علامہ اقبال کی اینی اعلیٰ بصیرت کی بنا پر آج سے شاخہ سال پیشتر ان کے جدید استحسالی نظام کو جو آج اسلامی تشخیص کو منانے میں شدت سے کوشاں ہے انچمی طرح درک کر لیا در اے ایک بلینے نظم کی صورت میں چیش کیا جس کا عنوان ہے۔ الجیس کا فرمان این حالی کا عنوان ہے۔ الجیس کا فرمان این حالی کا مران حالی کا عام درک کر لیا اور اے ایک بلینے نظم کی صورت میں چیش کیا جس کا عنوان ہے۔ الجیس کا فرمان این حالی کیا در دوش کیا در دول کیا در ایس کیا کیا در دول کیا در ایس کیا کیا در دول کیا در ایس کیا خوان ہے۔ الجیس کا فرمان این حالی کو خوان کے دیور کیا در دول کیا در دیا ہوں کیا در دول کیا دول کی

و باقد کش کہ موت سے ڈر آ سیں ذرا

روح محمہ اس کے بدن سے نکال دو

مرح محمہ اس کے بدن سے نکال دو

مرح محمہ اس کے بدن سے نکال دو

اطلام کو تجاز د کین سے نکال دو

افغائیوں کی غیرت دیں کا ہے سے علائ

ملآ کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو

اہل حرم سے ان کی روایات مجمین لو

آہو کو مرغزار نقن سے نکال دو

(مرب کلیم کیات اردو ص ۱۳۲۱)

"بورپ ادر سوریا" کے عنوان سے اقبال ایک قطعہ شعر میں بیان کرتے ہی

کہ مشرق نے مغرب کو مسے علیہ اسلام جیسا نبی اور مسیحیت جیسا دین عطا کیا کیکن مغرب نے اس کے صلے میں مشرق تعیش اور فحاثی کا تحفہ دیا۔

فرگیوں کو عطا فاک سوریا نے کیا نی عفت و غم خواری و کم آزاری صلہ فرنگ ہے آیاہے سوریا کے لیے ہے و آثار و بجوم ِ زنانِ بازاری

(ضرب کلیم، کلیات اردو، ص ۱۳۹)

اقبال کے زردیک جس چیز نے معاشرے میں بنیادی طور پر فساد پھیلایا وہ نظریہ دین و وطن ہے۔ اس نظرید کے تحت مغرب کے اہل سیاست نے دین کو سیاست سے جدا کر دیا ۔ جب کوئی معاشرہ دین کو ترک کر دیا ہے تو نہ صرف سیاست بلکہ اس کی شفیہ، تقضاد، تمن، شخیلات اور احساسات سب اس سے متاثر لاوینیت ہے۔ اس کا آغاز سولویں صدی میں اس وقت ہوا جب کمیاولی (م لاوینیت ہے۔ اس کا آغاز سولویں صدی میں اس وقت ہوا جب کمیاولی (م دوہ اپنے آپ کو اغلاق و نہ ب اور اغلاق سے علیحدہ کر دیا اور بادشاہ کو مشورہ دیا کہ کے لیے جوٹ، فریب، ظلم اور وعدہ خلائی کو جائز قرار دیا۔ اس نے بقائے مملکت کے لیے جھوٹ، فریب، ظلم اور وعدہ خلائی کو جائز قرار دیا۔ اس کے زدیک کلیسا سیس، مملکت قائم رہنی چاہیے۔ کلیسا اس زمانے میں دیاست، کے اندر ایک مقدس ریاست بنا ہوا تھا اور اس کے نہ بی تصورات حکومتی نظام سے عموا متصادم ہوتے ریاست بنا ہوا تھا اور اس کے نہ بی تصورات حکومتی نظام سے عموا متصادم ہوتے سے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے کمیادل نے ایک کتاب "شزاوہ" کے نام سے کسی جس میں یہ نقطہ نظر پیش کیا کہ کلیسا اور حکومت دو مختلف ادارے ہیں، اس کے سے دونوں ایک دوسرے سے الگ رہیں۔ اقبال نے کمیادل نے اس کے اس شیطانی نظریہ کی رہ بے ''مرسل شیطان'' کا نام دیا اور کہا

دهریت چون جامهٔ ندهب درید مرسلے از جعرت شیطان رسید نسخه ای بهر شهنشابان نوشت در رگل ما دانهٔ پیکار کشت

ممکلت را دین او معبود سافت فکر او ندموم را محمود سافت

(رموز بیخودی، ک ف ص ۱۱۰)

کلیائی نظام پر دو سرا شدید حملہ لو تھر (م ۱۵۳۱ء) نے کیا جو کلیا کے خلاف سرایا احتجاج بن گیا۔ (۱۵ علیہ علیہ استجاج بن استحادہ بن استحادہ بن استحادہ بن سابق رابیہ سے شادی کی۔ لو تھر کلیہا کو مملکت کا ایک شعبہ تصور کرتا تھا۔ وہ طابت کرنا چاہتا تھا کہ ذہب کا تعلق روح سے ہے، مادہ سے نمیں، اس لیے کلیہا کو سابت میں مداخلت کی اجازت نمیں دی جاستی۔ اس کے دور میں سابی نظرات پر سابت تقید کی گئی جس کا اصل مقصد ندہب سے آزادی تھی۔ (۱۸)

سر موس صدی میں سائنی اور علی اکمشافات نے کلیسا کی توہم پرتی پر ضرب لگائی۔ کلیلو (م ۱۹۲۲ء) جیسے سائنس دانوں اور ضرب لگائی۔ کلیلو (م ۱۹۲۲ء) اور ڈیکارٹ (م ۱۹۲۵ء) جیسے سائنس دانوں اصولوں فلفیوں نے لوگوں کا وہنی جمود توڑا اور ان کی شعوری توجہ فطرت کے ابدی اصولوں کی طرف معطوف کی۔ انفارویں صدی میں فرانس کے دو مشہور دانشوروں بینی وولیر (م ۱۷۵۸ء) اور روسو (م ۱۸۵۷ء) نے نہیں تقصیات کے ظاف مزید آواز بلند کی۔ روسو نے عمرانی معالم میاے عنوان سے عیسائی ونیا کو ایک نیا نظام حیات دیا جس کے نتیج میں یورپ متعدد اکائیوں میں تقسیم ہوگیا اور اس طرح ان میں قومیت کا ایک مخصوص رجمان پیدا ہوا۔ دولیر نے روسو کے خیالات کے چش نظر کما کہ وہ ربع جاس کا کہ جو باولا ہوگیا ہے۔ علامہ اقبال نے مغرب کی اس تحریک کے بربارے میں اظمار خیال کرتے ہوئے کہا:

پارسے میں معروبیں رسے میں میسیت کا وجود محض ایک رہبانی نظام کی حیثیت رکھتا اس زفتہ رفتہ اس سے کلیسا کی ایک وسیع حکومت قائم ہوئی۔ وقر کا احتجاج دراصل اس کلیسائی حکومت کا عموم اس کلیسائی حکومت کے خلاف تھا۔ او تھر کو اس امر کا احساس نہ تھا کہ جن مخصوص حلات کے باتحت اس کی تحریک کا آغاز ہوا ہے اس کا بتیجہ بالآخر یہ ہوگا کہ سی ملات کے عالمیکر نظام اخلاق کی بجائے مغرب میں ہر طرف بے شار ایسے اخلاق ملے اسلام کے عالمیکر نظام اخلاق کی بجائے مغرب میں ہر طرف بے شار ایسے اخلاق نظام بیدا ہو جائمیں گے جو خاص خاص قوموں سے متعلق ہوں کے اور ان کا حلقہ افران کا حلقہ افران کا حلقہ افران کا حاقبہ باکس محدود رہ جائمیں گے۔ یمی وجہ ہے کہ جس ذبئی تحریک کا آغاز لوقر اور روسو

کی ذات سے ہوا اس نے مسیحی دنیا کی وحدت کو توژ کر اسے ایک ایسی غیر مربوط اور منتشر کثرت میں انسیم کر دیا جس سے اہل مغرب کی نگامیں اس عالمگیر مطمع نظر سے بٹ کر جو تمام نوع انسانی سے متعلق تھا اقوام و ملل کی ننگ صدود میں الجھ گئیں۔ اس نئے تخیل حیات کے لیے انسیں ایک سے کمیس زیادہ واقعی اور مرکن احساس مثلاً تصور و منیت کی ضرورت محسوس ہوئی جس کا اظہار بالآخر ان ساسی نظالت کی شکل میں ہوا جنہوں نے جذبہ قومیت کے تحت پرورش یائی۔ ،،،

اقبل کے زویک ای زمانے میں کانت (م ۱۸۰۴ء) کو غرالی (م ۱۱۱۱ء) جیسی دیشیت حاصل ہوئی۔ جرمتی میں اس وقت عقلیت کو ندہب کا طیف تصور کیا جا، مقا۔ لیکن پھر تمور دونوں میں جب سے حقیقت آشکار ہوئی کہ عقاید کا اثبات از روک عقل نامکن ہے تو اہل جرمنی کے لیے بجر اس کے کوئی چارہ کار نہ رہا کہ عقاید کے جمعے کو ندہب سے خارج کر دیں مگر عقاید کے ترک کرنے سے اخلاق نے افادیت بندی کا رنگ افتیار کر لیا اور اس طرح عقلیت بی کے زیر اثر بے دین کا دور دورہ شروع ہوا۔ (۲۰۰)

اٹھارویں صدی کی آخری دھائی میں انقلاب فرانس نے لوگوں کو بیدار اور جمہوریت کے لیے آبادہ کیا۔ لیکن قومیت کا جنوں بہت بڑھ گیا جس سے یورپ کی اقوام میں یہ خواہش شدت افتیار کر گئی کہ وہ دو سری قوموں پر حکومت کریں۔ چنانچہ اس خواہش نے جنگ و جدال کے سلطے کو مزید تقویت دی جس سے یورپ کا سارا سیاس نظام در هم برهم ہوگیا۔ جرمن مفکر بیگل (م ۱۸۲۱ء) نے اس کا حل یہ سوچا کہ قوم برح کی بنیاد بر اس کی سایا شظیم کی جائے۔

انیسویں صدی کے آغاز میں تو میت کا تصور اور بھی زیادہ متحکم ہوگیا جس انیسویں صدی کے آغاز میں تو میت کا تصور اور بھی زیادہ متحکم ہوگیا جس بھی لاکھوں انسان ہلاک اور بڑے بڑے شر ویران ہوگئے۔ مادی ربحان حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ لادین فضا نے روحانیت کو ختم کر دیا جس سے ایک حساس اور روش فکر انسان کا جینا و شوار ہوگیا۔ چنانچہ جرمنی کے عظیم فلفی شاعر گویئیئے نے مخب کے انسان کا جینا و شوار ہوگیا۔ چنانچہ جرمنی کے عظیم فلفی شاعر گویئیئے نے مخب کے اس متحقب معاشرے کو اس حد تک ناپند کیا کہ وہ عالم خیال میں مشرق کا رخ کرنے پر مجبور ہوگیا۔ اس نے اپنے "دیوان شرق" کا آغاز مندرجہ ذیل جمعے کے انسان کی جرم ہوگیا۔ اس نے اپنے "دیوان شرق" کا آغاز مندرجہ ذیل جمعے

کیا جس کا عنوان ہجرت ہے:

" تال، مغرب اور جنوب پریثان اور آشفته ہیں۔ تخت و آج برباد ہو رہے ہیں اور سلطنوں کے پائے ارز رہے ہیں تو اس دوزخ سے رور بھاگ جا اور روح رور مشرق کا رخ کر تا که وہان روحانیت کی ٹھنڈی ہوا تھھ پر چلے۔ (۱۱۱)

گوئے نے توی تعصبات کی تردید میں قلم اٹھایا اور انسانی برادری کے نقطہ نظر سے مخلف اقوام میں اتحاد و القاق کی کوشش کی۔ چنانچہ اس نے ۱۸۱۳ء میں اليخ ايك خط مين لكها:

"ميں چاہتا ہوں اس ديوان كو ايك آئينه يا جام جمال نما بناؤل اور اس ميں مشرق و مغرب کو ایک دوسرے کے قریب لا کر دکھاؤں۔ (۱۲) محو منے نے مزید لکھا که "مشرق اور مغرب الله کے ہیں اور شال و جنوب بھی" (۲۳)

اس نے دین اسلام کو زندہ جائید ار پیشرفت کرتا ہوا متحرک دین قرار دیا۔ اس نے اسلام کو ایک نظم میں جوعے رواں سے تشبید دی اور اس کی ابدی تھانیت کی تعریف کی۔ یہ نقم زندگ کے اسلام تخیل کے بیان پر مبی ہے۔ علامہ اقبل نے اس کا فاری ترجمہ "جو کے آب" کے نام سے نمایت ولاویز انداز میں مکیا ہے- (بیام شرق، ص ١٥١ ١٥٢) كوئ نے به اعتبار أيك تعليى قوت اسلام ير من حيث الكل تمره كرت بوئ ايمرمن ب كما تفاكه : "تم في ديكما اس تعليم ميس كوئي خالى

نس - امرا کوئی نظام اور ہمیں یر کیا موقوف ہے کوئی انسان بھی اس سے آگے نبیں بڑھ سکتا۔" (۱۲۰)

اس نے سیائیوں اور ملمانوں کے نہبی تعقبات کو ختم کرنے کے لیے دیوان شرقی میں دین اسلام کی جابجا تعریف کی اور یماں تک کما کہ : اگر دین اسلام كا منهوم النبي اعمال اور عزائم كو ضدا ك حضور شليم كرنے كا نام ب تو بم مسلمان ہیں اور ملمان بی مریں مے۔ ۱۳۵۰

جب پولین کوئے سے لاقات کے لیے کیا تو نیولین نے کوئے سے وولٹیز کے رویے پر خت تقید کی جو پنجبر اسلام کی شان میں ممتافی کا مرتکب ہوا تھا۔ مرئے نس جابتا تھا کہ صلبی جنگیں دوارہ شروع ہوں--- چانچہ اس نے اپ ریان شرقی و غربی میں ب سے زیادہ زور اس تکتے پر ویا کہ قومی، علاقائی اور نہ تھی

تعقبات كو فتم كرنا جاميے-

علامہ اقبل نے آیک سو سال بعد نیخی بیسویں صدی کے آغاز میں گوئے کے ان افکا نظریات کی تعریف کی اور احرام انسانیت کی خاطر اس کی کوششوں کو خراج تحسین اوا کرنے کے لیے ایک بلند پایہ کتاب "پیام مشرق" تصنیف کی جس کے سرورق پر یہ آیت کھی۔ "وللہ المشرق و المغرب" لینی مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں۔

گوئے کے زبانے کی طرح اقبال کے زبانے یعنی بیسویں صدی کے آغاز میں مشرق اور مغرب دونوں کے درمیان ایک غیر معمول کشیدگی پیدا ہو رہی تھی۔
مغرب کی استعاری طاقتیں تیمری دنیا کی کرور اقوام کے جان و مال کا شکار کھیل رہی تھی۔ اقبال نے غلای کے اس برترین دور میں مسلمانوں کو خود شنای اور خود داری کا درس دیا۔ انہیں عزت نفس کا اصاس دلایا۔ ایمان و ایقان کے معنی سکھا کر ان میں میں گئی شعور پیدا کرنے کی کوشش کی۔ نیز مغرب کی مادیت پرست اقوام کو مشرق کی طرف سے دینی اور اظاتی تعلیمات پر بنی ایک روح پرور پیغام دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اعجاء میں اقبال نے پیام مشرق کے دیباچہ میں تحریر کیا:

"اس وقت دنیا میں اور بالخصوس ممالک مشرق میں ہر ایسی کوشش جس کا مقصد افراد و اقوام کی نگاہ کو جغرافیائی صدود سے بالاتر کرکے ان میں ایک صحح اور قول انسانی سیرت کی تجدید یا تولید ہو، قابل احترام ہے۔" راقبال، پیام مشرق، دیباچہ، ص م)

علامہ اقبل نے ای آفاتی نقطہ نظر سے پیام مشرق میں مشرق و مغرب کے بعض حکما کو ایک مجلس میں کوشگو کرتے دکھایا ہے۔ ایک نظم "جلال و گوئے" کے عنوان سے لکھی ہے جس میں روی اور گوئے کے نظریہ حیات میں فکری مطابقت طاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک نظم کا عنوان "شعراء" ہے اس میں براونگ، بائرن' غالب اور روی کو ایک بی موضوع پر گفتگو کرتے دکھایا ہے۔ ای طرح جلال ومیل کے عنوان سے جلال الدین روی اور بیگل کے نظریات پر روشی ڈال ہے۔ کسل کے آخر میں "نقش فرنگ" کے نام سے ایک پیغام مغرب کو بھیجا ہے جس کسا ہے کہ زندگی کا اصل محرک جذبہ عشق ہے۔ ای سے ساکل حیات حل

ہو سکتے ہیں اور ای کو رہنما بنانا چاہیے۔ عقل محض اکثر عمیاری کا درس دیتی ہے اور جب سے اہل مغرب نے دین اور عشق کو ترک کرکے عقل محض کو زندگی کی بنیاد بنایا ہے انسانی نظام حیات میں ہزاروں مشکلات پیدا ہوگئ میں:

م حیات ین ہررون طابع پیدائی این اور من اے باد مبا کوے برانائے فرنگ عشل تا بال کثور است گرفتار تراست عجب آن نیست که اعجاز اسحا داری عجب این است که نیار تو نیار تر است چارہ این است که از عشق آشادے هلیم چیش دے جورہ گزاریم و مرادے طلیم

(بيام مشرق، ص ۴۲۵ ۲۵۷)

مار اقبل جس طرح کوئے کے بارے میں ایک مثبت اور بلند رائے رکھے بین ای طرح نطشے کے بارے میں ان کا نقط نظر منفی ہے۔ البتہ انہوں نے اس

کی بعض آراکو پند بھی کیا ہے۔ نطشے صریحاً فدا کا منکر ہے کیونکہ فدا اس کے نزدیک فیر فود ہے۔ وہ صرف حصول قوت پر ایمان رکھتا ہے۔ طاقت کے به وراف استعمال کو جائز اور ضروری قرار دیتا ہے۔ ندہب اور اظلاق کو نغو اور بے معنی سجھتا ہے۔ اس کے نزویک اظلاق پست اور کرور اقوام کی افتراع ہے جے ہرگز قبول نیس کرنا چاہیے۔ نطشے فدا کا اس لیے منکر ہوا کہ وہ نمیں چاہتا تھا کہ اس کے فوق البٹر پر کوئی اور طاقت الزائداز ہو اور اس کی قوتوں اور صلاحیوں کو محدود کرے۔ اقبال نے اس کی اس کا میں نظام فئی پر کہا کہ اگر وہ میرے زانے میں ہوتا ق

اً کر ہوتا وہ مجذوب فرقی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے

(بال جریل، ص ۸۸) اقبل کے زدیک مقام کبریا کا لطیف کلتہ یہ ہے کہ خدا انسان کی اصل اعلیٰ ہے اس لیے خداکی اطاعت درحقیقت اپنی ہی اصل اعلیٰ کی اطاعت ہے، کسی غیرکی نہیں اقبال رقم طراز ہیں :

"اسلام بحثیت ایک نظام سیاست کے اصول توحید کو انسانوں کی جذباتی اور ذائل زندہ عضر بنانے کا عملی طریقہ ہے۔ اس کا مطالبہ وفاداری خدا کے لیے اس کا مطالبہ وفاداری خدا کے لیے ہے، نہ کہ تخت و تماج کے لیے، اور چوں کہ ذات باری تعالیٰ تمام زندگ کی روحانی اساس ہے اس لیے اس کی اطاعت کا دراصل یہ مطلب ہے کہ انسان ان جی می اطاعت افتیار کرتا ہے۔ ۱۵۵

اقبال نطشے کو مغرب میں اس پاگل سے تئبیہ دیتے ہیں جو شیشہ گروں ک دکان میں داخل ہو جائے۔ (پیام مشرق، س ۴۳۸) نطشے کے تصور والا نظادی، غانر کی، خت گیری، بے رحی اور کمزور کشی نے بیسویں صدی میں یورپ کے خوفاک وکٹیئر ہظر کو جنم دیا جس نے جرمن قوم کی برتری کے اصاس کے چیش نظر ایک دنیا کو جنگ عظیم کی بھٹی میں جمونک دیا۔ گویا ہظر بھی نطشے کی طرح کا پاگل تھا جو مغرب کے شیشہ گروں کی دکان میں تھس گیا تھا۔ بیہ سب قوم پرتی کا نتیجہ تھا۔ اسلام ایک قوم پرتی یا وطن پرتی کی شدت سے خانف کرتا ہے۔ اس زمانے میں

ڈارون (م ۱۸۸۲ء) نے ارتقاعے حیات کا نظریہ پیش کیا جس کے مطابق طاقور کی بقا کو سلیم کیا گیا۔ اس سے طاقور اقوام کو اپنے استعاری جرائم کے لیے مزید اجازت نامہ ہاتھ آیا۔ چنانچہ مغربی اقوام نے طاقت کے بے درینج استعال کو اپنی برتری کا ذریعہ بایا۔ اس میں کوئی شک نمیں کہ طاقت انسان کا بمترین سموایہ حیات ہے اور و انفرادی اور اجمائی طور پر طاقت ہی سے نشوونما پا سکتا ہے اور یہ اس کا فطری حق ہے۔ اقبال بھی ہر چیز سے بیدھ کر طاقت کے خواہاں ہیں۔ ان کا قول ہے نمہ ب طاقت کے بغیر محفق ایک فلفہ ہے۔ ان کی پہلی ہنگامہ خیز مشوی "اسرار خودی" مراسر حصول طاقت کی تعلیم پر جن ہے۔ نیز ان کے یہ اشعار قائل مادظہ ہیں: مراسر حصول طاقت کی تعلیم پر جن ہے۔ نیز ان کے یہ اشعار قائل مادظہ ہیں: مراسر حصول طاقت کی تعلیم پر جن ہے۔ نیز ان کے یہ اشعار قائل مادظہ ہیں: مراسر حصول طاقت کی تعلیم پر جن ہے۔ نیز ان کے یہ اشعار قائل مادظہ ہیں: مراسر حصول طاقت کی تعلیم پر جن ہے۔ نیز ان کے یہ اشعار قائل مادظہ ہیں: مراسر حصول طاقت کی تعلیم پر جن ہے۔ نیز ان کے یہ انتظام نور حیدری کافی مرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی

(ضرب کلیم، ص ۱۲۲)

مغربی مفکرین میں طاقت کا زبردست پرستار نطشے ہے۔ اقبال اور نطشے میں طاقت می وجہ مشترک ہے لیکن طاقت دونوں کا نقط اتصال نہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اقبال طاقت کے استعال میں جائز صدود سے جرگز شجاوز کی اجازت نہیں دیتے یماں تک کہ انہوں نے اسرار خودی میں جلی تلم سے تحربے کیا کہ جملد کا محرک اگر جوع الدرض یا تسخیر ممالک کا جذبہ ہو تو اسلام میں حرام ہے (۱۸) چنانچے انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا:

آریخ امم کا سے پیام ازلی ہے صاحب نظراں! نشہ قوت ہے خطرناک لادیں ہو تو ہے زہر ہلائل سے بھی بڑھ کر ہو دیں کی دھاعت میں تو ہر زہر کا تریاک

(منزب کلیم، ص ۲۳)

اقبال نے مندرجہ بالا شعر میں اپنے عمل کے لیے زور حیدری کی اصطلاح استعمال کی ہے جو اس واقعہ کے اعتبار سے نمایت مرمعنی ہے کہ ایک جنگ میں

حضرت علی رضی اللہ عدہ نے ایک کافر کو مغلوب کر لیا۔ جب اس کے سینے میں اللہ عدہ کے اس کے سینے میں اللہ اور نے اس کے بیات کے چرے پر نفرت اور غصے کی وجہ سے تھوک ویا۔ آپ نے ای لحظ اپنی تلوار دور پھینک دی۔ مغلوب کافر نے آپ کے اس مجیب عمل کا سبب پوچھا تو آپ نے فرایا کہ نمیں صرف خدا کے لیے لڑت بوں۔ اپنے نفس کے لیے ہرگز نسیں۔ جب تو نے میرے چرے پر تصوکا تھا تو میرے نفس کا یفصہ بھی جہاد فی سمیل انلہ کے عمل میں شامل ہوگیا تھا چنانچہ میں نے تلوار پھینک دی تھی۔ م،، اقوام مغرب نے جب طاقت عاصل کی تو اسے برے وحثیانہ انداز میں استعال کیا۔ ۱۹۱۲ء میں اٹلی نے طرابلس پر جمپٹا بارا ۱۹۱۲ء سے ۱۹۱۸ء تیک بھی جگل عظیم ہوئی اور لاکھوں انسان نقہ اجل بنے ۱۹۱۷ء میں اشتراکی انتظاب آیا۔ اس انتظاب کی شمشیر سے وسطی ایشیا کی متحدد مسلمان ریاشیں روس کے قبضے میں آگئیں۔ ۱۹۲۳ء میں ظافت عثمانی کے طاقے کے ساتھ ہی متحدد عرب ریاشیں تائم کی شمشیر سے فرانس نے تبانی کے طاقے بی سعدد عرب ریاشیں تائم کی شمشیر سے شاک فلسی سے سودی کی آگر جی ساتھ کی گئیں۔ ناسطین پر یہوویوں نے قبضہ میں اور انھیا کہ:

ہے خاک طلبی پر بیودی کا اگر حق میانیہ پر حق نیس کیوں اہل عرب کا

(ضرب کلیم، ص ۱۵۹)

۱۹۳۵ء میں سولینی نے حبثہ کو اپنی یفما گری کا ہف بنایا۔ جس پر اقبال نے خت لبحہ افتیار کرتے ہوئے کہا:

یورپ کے کر حموں کو ابھی، تک نہیں خبر ہے کتنی دبر ناک الی سینیا کی لاش ہوئے کو ہے ۔ یہ مروہ دیرینہ قاش قاش تندیب کا کمال شرافت کا ہے زوال غارت گری جمال میں ہے اقوام کی معاش ہر گرگ کو ہے برہ معسوم کی علاش

(ضرب کلیم، ض ۱۳۷)

ر رہا ہے۔ مولینی کی اس حرکت پر اس کے مشرقی اور مغربی حیفوں نے اعتراض کیا تو اس نے انہیں بری جرات سے کہا کہ جس طرح کے تم رہزن ہو کیں بھی اس طرح

كا رہزن موں- پر چھ ير رہزني كا اعتراض كس ليے ہے۔ اقبال كے الفاظ ميں: میرے سودائے الوکیت کو ٹھکراتے ہو تم تم نے کیا توڑے نہیں کرور قوموں کے زجاج یہ گائب شعبدے کس کی الموکیت کے ہیں رابدهانی ہے کر باتی نہ راجہ ہے نہ راج آل سرر چوب نے کی آبیاری میں رہے اور تم دنیا کے بنجر بھی نہ چھوڑو بے خراج تم نے اُوٹے ب نوا صحرا نشینوں کے خیام تم نے کوئی کشت وہقان تم نے لوٹے تخت و آباج يردة تنيب مين غارت كري، آدم تم روا ركفت في كل أورئين روا ركفا بوركة (ضرب كليم عن ١٥٢ ١٥٢) اليّه يه بواكه جس طرح مغرب في دين كو سياست سے فارج كر ديا- اس طرح مسلم اقوام نے بھی دین کو ساسع سے الگ کر دیا۔ یہ مسلمان ساست وانوں كي انتائي ناابل، ب بصرى اور ناماتبت انديثي تقى- مسلمان اقوام كا نصب العين مغرب کی محض تقلید بن گیا۔ وہ اپنی تمام ناریخی، روحانی، اظاتی، تهذیبی اور تمانی اقدار کو نظرانداز کر گئے۔ ان کی جالت اور حمالت سے متنی کہ انہوں نے دین اسلام كو عيمائيت كا مترادف سمجه كر إے مغلي اقوام كى طرح ايوان سياست سے لكل دیا۔ مغرب زدہ مسلمنان اس حقیقت کو بالکل نہ سمجھ سکے کہ میسائیت ایک رمبانی اور فافقای نظام حیات ہے اور کلیسائی توہات کے متیجہ میں اس صلاحیت سے محروم ے کہ وہ عقلی اور سائنسی بنیادوں پر استوار ایک ترقی بیند آفاقی معاشرے کی تھیل کرتے۔ نطشے کی دین سے بغاوت دراصل عیمائیت کے رمبانی نظام سے بنارت تھی۔ اقبل نے سلمانوں میں تصوف کے غانقای نظام کی ای وجہ ہے کافت کی کہ وہ معاشرتی زندگی سے دوری اور ایک طرح کی رہائیت تھا۔ برزندرس نے اپی کتاب "میں میمائی کیوں نس ہو؟" یمیمائی ہونے سے اس لیے انکار کیا کہ حضرت میسی علیہ اسلام کی اظاتی تعلیمات زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو ہورا کرنے سے قاصر ہیں۔ ۲۰۰۰

اسلام وصدت انسانی کی اساس پر ایک آفاتی اور عالمگیر معاشرے کی تشکیل کرنے والا نظام حیات ہے جو عربی و مجمئ اسود و احمر اور بندہ و آقا کی تمیز کے بغیر کمنانوں کو صادی حقوق عطا کرتا ہے اور اس اختبار سے ساری مخلوق کو خدا کا کئیہ قرار دیتا ہے۔ اقبال اسلام کی اس اجتماعی حیثیت اور صلاحیت کے بارے میں رقم طراز ہیں :

"اگر عالم بشریت کا مقصد اقوام انسانی کا امن سلامتی اور ان کی موجوده اجمای حیثیتوں کو بدل کر ایک واحد اجمای نظام بنانا قرار دیا جائے تو سوائے نظام اسلام کے اور کوئی اجمائی نظام ذہن میں نمیں آ سکا۔ کیوں کہ جو کچھ قرآن سے میری سمجھ میں آیا ہے اس کی رُو ہے اسلام محض انسان کی اظلاقی اصلاح بی کا دائی نمیر، بلکہ عالم بشریت کی اجمای زندگی میں ایک تدریجی گر اساسی انقلاب بھی چاہتا کی نہی کہ واس کے قومی اور نمی نقط نگاہ کو کیسر بدل کر اس میں خالص انسانی ضمیر کی کا تعلیق کرے۔ آریخ اویان اس بات کی شاہد عادل ہے کہ قدیم زبانے میں دین قومی میسیحیت نے یہ تعلیم دی کہ دین انفرادی اور برائیویٹ ہے جس سے بدبخت یورپ میں یہ بحث پیرا ہوئی کہ دین برائیویٹ ہے جس سے بدبخت یورپ میں یہ بحث پیرا ہوئی کہ دین برائیویٹ ہے۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے بی نوع انسان کی اجمائی زندگی کی ضامن صرف مثیث ہے۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے بی نوع انسان کی اجمائی نے بہلے یہ پیام دیا کہ دین نہ قومی ہے، نہ انفرادی اور نہ پرائیویٹ، بلکہ خافقاً انسانی سے بہلے یہ پیام دیا کہ دین نہ قومی ہے، نہ انفرادی اور نہ پرائیویٹ، بلکہ خافقاً انسانی سے بیالے یہ پیام دیا کہ دین نہ قومی ہے، نہ انفرادی اور نہ پرائیویٹ، بلکہ خافقاً انسانی سے بیالے یہ پیام دیا کہ دین نہ قومی ہے، نہ انفرادی اور نہ پرائیویٹ، بلکہ خافقاً انسانی سے بیالے یہ پیام دیا کہ دین نہ قومی ہے، نہ انفرادی اور نہ پرائیویٹ، بلکہ خافقاً انسانی سے بیالے یہ بیال

اقبال کے نزدیک مغرب کا سای نظام جو قوی تعقبات پر بنی ہے۔ اقوام اللہ کی تفریق کرتا ہے، جب کہ دین اسلام کا مقصد عالم انسانی میں وصت آفری ہے۔ اب کمہ اور جنیوا کے دو مختلف حوالوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔ جنیوا جمیت اقوام کا تصور چیش کرتا ہے۔ جب کہ کمہ جمعیت آدم کی تشکیل کا دائی ہے۔ اقبال کے الفاظ میں:

تقریق مل عکس افرنگ کا مقسود اسلام کا مقسود فقط ملّس آدم

کے نے ریا فاک جیوا کو یہ پیغام جعیت اقوام کہ جعیت آدم؟

(صرب میم میں ۵۰–۵۳) اقبال کی خاص توجہ انسانی زندگی میں دینی اندار کو استوار کرنے پر ہے کیونکہ ان کے زویک اگر دین کو سای سے خارج کر دیا جائے تو ملت کے افراد میں اخلاقی

ان کے زویک اگر دین کو سابی سے حارج کر دیا جانے کو کھت کے افراد میں احمال اقدار کی باز آفرنی ممکن نہیں رہتی۔ اس کیے ایبا معاشرہ تباہی و برباد کا شکار ہو جانا ہے۔ اخلاق اقدار سے عاری معاشرہ خواہ بظاہر در دختال نظر آیا ہو کیکن در حقیقت و فاسد ہی ہوتا ہے۔ ند بب و اخلاق سے محروم سیاست افراد کی ظاہری حالت کو ایک حد تک اور ایک مدت تک دکش تو دکھا عتی ہے لیکن انسیں ایک مستقل صحت حد تک اور ایک مدت تک دکش تو دکھا عتی ہے لیکن انسیں ایک مستقل صحت

مند زندگی عطا نمیں کر کتی۔ جب تک افراد کے قلب و نظر کی تطییر نہ ہو اور مغیر پاک نہ ہو اتنی دیر تک ایک متحکم معاشرہ قائم نمیں ہو سکا۔ لادین معاشرے کے افراد ان سرخ میبوں کی طرح ہوتے ہیں جن کے اندر کیڑے چل رہے ہوں۔ ان

البورون من من المجاول من المواقع من المواقع من المواقع من المواقع الم

حال ہی میں بو سنیا فلیج فارس افغانتان چیجنیا عشمیر اور فلسطین میں جو تمذیبی مظاہرے کیے ہیں اور کر رہی ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں-

مغربی معاشروں میں فرد حکومتی نظام میں اپنی انفراوی حیثیت بہت حد تک کو چکا ہے لئذا ان معاشروں مین فرد کے کردار کو شیں بلکہ حکومت کے کردار کو رکھنا چاہیے۔ مغربی طاقتور حکومتیں گزشتہ دو صدیوں سے کرور اقوام کے استعمال میں سرگرم ہیں۔ ان کے استعاری عزائم اور استحمال جرائم بے پناہ ہیں۔ انہوں نے شدیب کا صرف نقاب اوڑھ رکھا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جنیوا میں لیگ آف نیشنر: قائم کی گئی ماکہ قومیت کے جذبات کو قاہب میں لایا جاسمے لیکن عملاً ہے خابت نیشنر: قائم کی گئی ماکہ قوموں نے چھوٹی قوموں کو بڑپ کرنے کے لیے یہ انجمن بنائی ہے۔

ہوا کہ بری نوموں نے چھولی نوموں کو ہڑپ کرنے کے بیے لیہ ' • اقبال اے کفن چوروں کی انجمن کا نام دیتے ہوئے کہتے ہیں :

من ازیں میش ندانم کہ کفن وزوے چند ہمر تقتیم قبور انجمنے ساختہ اند

(پام شرق، ص ۲۳۳)

آج آگر بعض کرور اقوام میای طور پر ان طاقور اقوام کے تسلط ہے باہر بھی ہیں جب بھی ان طاقوں نے انہیں اقتصادی طور پر اپنا غلام اور طفلی بنا رکھا ہے۔ طاقور اقوام نے ہر جارحیت اور ہر ناجائز اقدام کو جائز قرار دینے کے لیے ویؤ کا حق آپ لیے محفوظ کر لیا ہے جے وہ قویس بے دریخ استعمال کرتی ہیں۔ اگر مرف ویؤ کے استعمال کرتی ہیں۔ اگر رواواری، حقوق انسانی کی پاسداری، آزادی، برادری اور برابری کے تمام دعوب انسانیت کے ساتھ مب سے بڑا خدات انسانیت کے ساتھ مب سے بڑا خدات ہے۔ یہ جموریت کی محمل نفی ہے۔ اس کی موجودگ میں حقوق انسانی کے ادارے کو حقیقت نمیں رکھتے۔ یہ محض طاقت و کی جا بھالان ہے اور نطشے کی طاقت میں ہے۔ اس ہے واضح ہوتا ہے کہ موجودہ جمہوریت کے ضمیر میں طاقتان کے ادارے خواہشات کا عکاس ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ موجودہ جمہوریت کے ضمیر میں طاقت کی طاقس توسیع پندی کا جذبہ کار فرما ہے۔

جہوریت کا ایک اصول آزادی فکر ہے۔ اس اصول کی بنا پر نوگوں کو نہ ہی آزادی یا سیولرزم کی اجازت بل جاتی ہے۔ آزادی رائے ایک عظیم نعت ہے کین جب ہر ذاہن صاف نہ ہو اور ہر بینہ جبریل ایس کا نشین نہ ہو تو آزادی افکار ایک فتنہ ہے اور فساد کا باعث ہے۔ مغرب عملاً نہ ب کو الوداع کہ چکا ہے۔ اسلام کسی صورت میں بھی ایبا قدم اٹھانے کی اجازت نمیں دیتا لہذا جسوریت کا نمورہ اصول املای معاشرے میں ہرگز قبول نمیں کیا جاسکا۔ اقبال کو جسوریت کے اس اصول سے یوں بھی اختلاف ہے کہ اس کے مطابق جاتل اور عاقبل دونوں کو کیاں دیشیت دی جاتی ہے۔

جمورت آک طرز کلومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں ولا نہیں کرتے

(ضرب کلیموء عل ۵۰)

اقبال جمہوریت کے ہرگز نخالف نہیں، بلکہ اس کے بعض مُنفی اصووں اور رویوں کے مخالف ہیں ورنہ وہ جمہوری دور کو خوش آمید کہتے ہیں :

ے ہیں ورید رہ ، ورن ورز و دی اندیں سے ہیں۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش کمن تم کو نظر آئے مٹا دو

(يل جربل، ص١١١١)

اقبال روحانی جمهوریت کے قائل ہیں وہ مغربی جمهوریت کو ملوکیت عی کی

ايك مكل قرار دية موئ كت بي:

ہے وی ساز کشن مغرب کا جمہوری نظام جم میں میں مغرب کے بیدوں میں نمیں غیر از نوائے قیمری دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب تو سمجتا ہے بیہ آزادی کی ہے نیام پری

(بانگ ورا، ص ۲۰۱)

(بانک وراسی اور)
جہوریت عمر حاضر میں سرایہ داروں کی ملوکیت ہے۔ مغربی ممالک میں جب سرمایہ داری کی طاقت حد سے بڑھ گئی تو پہلی بنگ عظیم کا خوناک سانحہ رونما ہوا۔ بنگ کے دوران می سرمایہ داری کے نظام کے خلاف روس میں ایک خورین انتقلاب آیا۔ یہ اشتراکی نظام کا انتقلاب تھا۔ اس سرخ انتقاب نے تھوڑے می انتقلاب آیا۔ یہ اشتراکی نظام کا انتقلاب تھا۔ اس سرخ انتقاب نے تھوڑے می کیا۔ یہ نظام بظاہر سرمایہ کی ساوی تقسیم کے لیے تھا لیکن عملاً اس سے ایسا نہ ہوا۔ فرو کی آزادی کیسر سلب کر لی گئی اور دو ہے دست میا ہوگی۔ نہ ہی، اظافی اور مواشق محاشرتی اقدار ختم ہو کس مشین نما انسان سیدان عمل میں آگے جو مطلق العنان محاشرتی اقدار ختم ہو کس مشین نما انسان سیدان عمل میں آگے جو مطلق العنان محاشرتی اقدار ختم ہو کس مشین نما انسان سیدان عمل میں آگے جو مطلق العنان اندر سے اتنا ہی کرور دور ناپلیدار تھا۔ علامہ اقبال نے اپنی تحریوں میں اس کے مشت اور سفیہ پہلوؤں کا اعتراف کیا۔ دور ایکن چوں کہ اس کی اساس محض شم برتی پر تھی، اس لیے اقبال نے اسے مالم انسانی کے لیے معنز قرار دیا۔ کارل مار کس مدہب کے خت خلاف تھا اور اسے افیون سے تعبیر کن تھا کس کارل مار کس مدہب کے خت خلاف تھا اور اسے افیون سے تعبیر کن تھا میں۔ کارل مار کس مدہب کے خت خلاف تھا اور اسے افیون سے تعبیر کن تھا میں۔ کارل مار کس مدہب کے خت خلاف تھا اور اسے افیون سے تعبیر کن تھا

#### دین آن پغیر حق ناشاس بر سادات شکم دارد اساس

(جاويد نامه، ص ۲۹)

اقبال نے سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں نظاموں کو مسترد کرتے ہوئے صرف اس راہ اعتدال کو صحیح قرار دیا جو قرآن حکیم نے انسان کے لیے متعین کی ہے۔ اس ملطے میں انہوں نے ۱۹۲۳ء میں اپنے ایک بیان میں کما:

میں مسلمان ہوں۔ میرا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ دلائل و براین یر بنی ہے کہ انبانی جماعتوں کے اقتصادی امراض کا بھترین علاج قرآن نے تجویز کیا ہے۔ اس میں شک نمیں کہ سرایہ واری کی قوت جب حد اعتدال سے تجاویز کر جائے تو دنیا کے لیے ایک قتم کی لعنت ہے۔ لیکن ونیا کو اس کے مفر اثرات سے نجات ولانے كا طريقه يه نمين كه معاشى نظام سے اس قوت كو خارج كر ديا جائے، جيساك بالشويك تجویز کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس قوت کو مناسب حدود کے اندر رکھنے کئے لیے میراث اور زکوفہ وغیرہ کا نظام تجویز کیا ہے اور فطرت انسانی کو للحوظ رکھتے ہوئے میں طریق قابل عمل بھی ہے۔ روی بالفوزم یورپ کی ناعاقبت اندیش اور خود غرض سرمایہ داری کے خلاف ایک زبروست رو عمل ہے۔ لیکن حقیقت ہیر ہے کہ مغرب کی سرمایه داری اور روس بالشوزم دونون افراط و تفریط کا نتیجه بین- اعتدال کی راه وی بے جو قرآن نے ہم کو بتائی ہے اور جس کا میں نے اوپر اشار ی ذکر کیا ہے۔ شریعت حقد اسلامیه کا مقصود یہ ہے کہ سرایہ داری کی بنا پر ایک جماعت دوسری جماعت کو مغلوب نہ کرسکے اور اس ماعا کے حصول کے لیے میرے عقیدے کی رو ے وی راہ آبان اور قابل عمل ہے جس کا اعشاف شارع علیہ اسلام نے کیا ہے۔ اسلام سراید کی قوت کو معاثی نظام سے خارج نمیں کریا۔ بلکہ فطرت انسانی ب ایک عمیق نظر ڈالتے ہوئے اسے قائم رکھتا ہے اور ہمارے لیے ایک ایسا معاثی نظام تجویز کرتا ہے جس پر عمل بیرا ہونے سے بیہ قوت کبھی اینے مناسب صدود سے تجاوز نہیں کر عمق۔ مجھے افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے اقتصادی پہلو کا مطالعہ

ورنہ ان کو معلوم ہو آگ اسلام کتنی بری نعت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خود

روی قوم بھی اپنے موجودہ نظام کے نقائص کو تجربے سے معلوم کرکے کمی ایسے نظام کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہو جائے گی جس کے اصول اساس یا تو خالص اسلامی ہوں گے یا ان سے ملتے جلتے ہوں گے۔ (rr)

ا قبال مغرب کے علمی اور فنی کمالات کے بہت معترف ہیں اور مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ علم و حکمت مسلمان کی کھوئی ہوئی متاع ہے وہ اسے جہاں دیکھے حاصل کرے۔

> گفت عممت را فدا فیر کثیر ہر کا این فیر راینی گیر

(جاوید نامه، ص ۸۲)

البتہ اقبال اس بات کے بھی قائل ہیں کہ علوم و فنون کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی تھی اور اس کے آغاز کا سرا بھی انہی کے سر ہے۔ اقبال نے کہا: "بیکن فریکارٹ اور اس بورپ کے سب سے بڑے فلاسنر مانے جاتے ہیں جن کے فلفہ کی بنیاد تجربہ اور مشاہدہ پر ہے۔ لیکن حالث یہ ہے کہ ڈیکارٹ کا اصول امام فرال کی احیاء العلوم ہیں موجود ہے اور ان دونوں ہیں اس قدر نظابق ہے کہ ایک اگریز مورخ نے لکھا ہے کہ آگر ڈیکارٹ عربی جاتی ہوتی تو ہم ضرور اعتراف کرتے کہ ڈیکارٹ سرقہ کا مرکب ہوا ہے۔ راجر بیکن خود ایک اسلامی بونیورٹی کا تعلیم یافتہ تھا۔ جان اسٹوارٹ ال نے منطق کی شکل اول پر جو اعتراض کیا ہے بسینہ وہی اعتراض امام فخر الدین رازی نے بھی کیا تھا اور ال کے فلنے کے تمام اصول شخ بو علی سینا کی مشہور کتاب شفا ہیں موجود ہیں۔ فرض ہے کہ تمام وہ اصول جن پر علوم جدیدہ کی بنیاد ہے سلمانوں کے فیض کا بتیہ ہیں، بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ نہ صرف علوم جدیدہ کی لخاظ سے بلکہ انسان کی زندگی کا کوئی بہلو اور انجما پہلو ایسا نہیں ہے حدید میں راسلام نے بے انتما روح پرور اثر نہ ڈالا ہو۔ (۲۰)

اس ضمن مين اقبل مزيد رقم طرازين:

"یورپ میں جذب انسانیت کی تحریک بری صد تک ان قوق کا بھیجہ می جو اسلام فکر سے بروے کار آئی۔ یہ کمنا مطلق مبائد شمیں ہے کہ جدید یور پین جذب انسانیت کا جو تمر جدید سائنس اور فلف کی شکل میں برآمہ ہوا ہے اسے کی لحاظ سے

اسلامی تمن کی توسیع: پذری کها جاسکتا ہے۔ اس اہم حقیقت کا احساس نہ آج کل کے نور پین کو ہے اوز نہ مسلمانوں کو کیوں کہ مسلمان حکماہ کے جو کارنامے محفوظ ہیں وہ ابھی تک ایشیا اور افریقہ کے کتب خانوں میں منتشر اور غیر مطوعہ شکل میں ہیں۔ آج کل کے مسلمانوں کی جالت کا یہ عالم ہے کہ جو کچھ ایک بری صد تک خود ان کے تمان سے برآمہ ہوا ہے وہ اسے بالکل غیر اسلامی تصور کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کی سلم محیم کو یہ معلوم ہو کہ آئن شائن کے نظریہ سے کی قدر ملتے جلتے خیالات پر اسلام کے سائنٹیفک طلقوں میں نجیدگی سے بحث مباخ ہوتے تھے (ابو المعالى جس كا قول ابن رشد نے نقل كيا ہے) تو آئن شائن كا موجودہ نظريه ان كو اتنا اجنبی نہ معلوم ہو۔ (۱۵) نہ کورہ مضمون کو اقبال نے شعر میں یوں بھی پیش کیا ہے:

عصر عاضر زادهٔ ایام تست متی او از مے محلفام تت شارح اسرار او تو بوده ای اولین معمار او تو بوده ای

(پس چه باید ک فاری ص ۱۱۷)

آٹھویں صدی عیسوی کے شروع میں مسلمانوں نے ہسپانیہ فتح کر بیا تھا اور تقریباً آٹھ سو سال تک اس ملک پر حکومت کی۔ تقریباً دو سو سال تک جوبی فرانس بر اینا علمی اور انظای اثر قائم رکھا۔ ترک سلاطین بابرید یلدرم، سلطان محمد سلطان سلیم اور سلیمان اعظم کے ادوار میں سلمانوں نے بودایت اور ویانا سے لے کر تمام مثرتی یورپ اپنے قبضے میں کر لیا۔ بعض جرمن ریاشیں اور ہالینڈ ان کے باج گزار بن گئے۔ ویس، فلورنس اور سلی وغیرہ ان کے قریبی اتحادی تھے۔ مسلمانوں کا تمذیبی، تمانی اور خاص طور پر علمی اثر اتنا زیادہ ہوگیا تھا کہ اہل یورپ نے بیسائیت. کے مصنوعی عقایہ سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجمد شروع کی جو ریفاریشن ک شکل میں ظاہر ہوئی۔ اس تحریک نے رومن کیتھولک چرچ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یورپ میں علم کا شوق اس وقت پیدا ہوا جب مسلمانوں نے اندلس، مسلی اور اٹلی کے علاقوں پر بضہ کیا۔ عربوں نے این اس سیای تسلط کے دوران تمام مروج علوم ب کامیں لکھیں۔ یونان کی متعدد کتابوں کا ترجمہ بغداد میں ہوا اور ان یہ حواثی لکھے

گئے۔ فن تقیر میں مسلمانوں نے بورپ کو نئی نئی جنوں سے روشاس کیا۔ ہیانیہ اور جنوبی فرانس میں عمارات کا ایک سلمہ موجود ہے جو مسلم فن تقیر کا فوبصورت مظرر ہے۔ مجد قرطبہ، اشبیلہ کا القعر اور غرناطہ کے محلات آج بھی الل مغرب کے لیے

قابل توجه ہیں۔ (۳۶)

ا الله الحراكو و ربول كا كارنامه قرار ديا، مجد قرطبه كو مهذب الله الحراكو محض انسانول كا-" (٢٥)

ہ اور اعمرا تو مس النانوں کے ادامہ فن تغییر کے علاوہ مسلمانوں نے سولہویں صدی کے اواتر تک جن علوم میں

اہل یورپ کی رہنمائی کی ان میں فلف ادب آریخ ریاضیات سے جنرافیہ طبیعات، علم زبانات طب جرافیہ مصوری سنگ ترافی وغیرہ شال ہیں۔ ان تمام علوم کی ابتدا نویں صدی عیسوی میں بغداد سے ہوئی اور پھر بید شالی افریقہ ہیائیہ مشرقی یورپ اور فرانس وغیرہ میں مجیل گئے۔ آٹھویں صدی کے آغاز سے سواسویں صدی تک عالمی طاقت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ (۲۸)

ری تک عالمی طاقت مسلمانوں کے ہاتھ میں سی- (۲۸) لین بول رقم طراز ہے : "کی صدیوں تک سین تهذیب کا گھوارہ' علوم و

نون کا فباہ اور بلند خیال کا مرکز بنا رہا۔ یورپ کا کوئی دوسرا ملک عربوں کی ترقی یافتہ

مملکت کے پاسک کو بھی نہیں پنچا تھا۔ (۲۹)

مسلمانوں کی علمی خدمات کے بتیجہ میں بورپ میں نشاق جانبہ کا آغاز ہوا۔ مسلمان تھما میں فارانی (م ۱۹۵۰ء) خوارزی (م ۱۹۹۰ء) ابن سینا (م ۱۹۳۸ء) البیرونی (م

سلمان ما ین مار و رام ۱۹۹۸ء) خاص طور پر قابل ذکر ہیں-۱۹۴۸ء) اور این رشد (م ۱۹۹۸ء) خاص طور پر قابل ذکر ہیں-مشوی مسافر میں اقبال نے کہا کہ جدید علوم و ننون اہل مغرب کی ایجاد نسیں

بکہ سلمانوں کی ایجاد ہیں۔ ان کا بیج مسلمانوں نے بویا تھا ٹمر مغرب نے حاصل کیا : حملت اشیا فرجمی زاد نیست

امل او جز لذت ایجاد نیت نیک اگر بنی سلمان زاده است این گر از دست ما افآده است

چوں عرب اندر اروپا پا کشاد علم و حکمت را بنا دیگر نماد

دانه آن محرا نشیان کاشد ماهماش افرنگیان پرداشد این پری از شیشه الملاف است باز میدش کن که او از قاف است لیونی کریز کین از شنیب للوین کریز ران که او باایل حق دارد شیر ران که او باایل حق دارد شیر

(كليات اقبال فأرى ص ١٥٨)

اقبال مشرق کے پہلے مفکر ہیں جنہوں نے مغربی نظریات کے خلاف آواز اٹھائی اور مغربی تمین کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا:

> خبر لمی ہے خدایان جرد بر سے جھے فرنگ ریگذر سل بے پناہ میں ہے

(یال جبریل، ص ۱۹۰۰)

تساری تندیدای نخرے آپ ی خود کش کرے گ جو شاخ نازک یہ آئیانہ بنے کا ناپایدار ہوگا

(بالكرورا، ص ١٠٥)

مسلمانوں کو مغربی تہذیب و تمدن سے تکمل طور پر دور رہنے کی تنقین کرتے ہوئے کہا:

> اے امیر رنگ پاک از رنگ شو مومن خود کافر افرنگ شو

(پس چه باید کرد ک ف ص ۸۳۱)

نطشے نے کما تھا کہ جرمن قوم کو دو چزیں تباہ کریں گی۔ ایک عیسائیت اور دوسری شراب۔ مغرب میں انفرادی سطح پر قمار بازی میخواری اور بے راہروی عام ہے جس کی بری وجہ معاشرے میں خاندانی نظام کی شکست و رسینت ہے، اس سے افراد میں خود گریزی، تنائی اور حتی کہ خود کشی کا رجمان برھا ہے۔

کثرت دولت اور بیش و نشاط سے اطمینان قلب حاصل نہیں ہوسکا۔ اس کے لیے ایک اعلیٰ نصب العین کا تعین اور اس کے حصول کے لیے مسلس کوحش

در کار ہے۔ مغرب میں قومی سطح پر تعصب جارحی<sup>ے،</sup> فریب کاری دروغ **کوئی اور** استعار و انتصال عام ہے۔ اقبال مغرب کی موجودہ تنذیب اور تمان کو عالم انسانی کے لیے نہ صرف ذرایعہ نجات نمیں سمجھتے بلکہ اے ہلاکت اگیز نصور کرتے ہیں۔ اس تمن نے مخلف اقوام کے سائل اور مصائب میں اضافہ کر دیا ہے۔ اگرچہ مغربی اقوام نے ستاروں پر کمندیں ڈالی ہیں اور زمان و مکال کی وسعتوں کو محدود کیا ہے کین خود اہل زمین کی زندگی کو مشکلات سے ووجار کرکے انسان کا یمال رہ د شوار بنا دیا ہے۔ اصولاً تمام نداہب وادیان اور علوم و فنون کا مقصد سے ہونا <del>چاہیے</del> که وه انسانی زندگی کی بهبود و فلاح اور تمام انسانوں میں وحدت، اخوت، مساوات، آزادی، باہمی احرّام اور رواداری پیدا کریں۔ نہ یہ کہ ایک طاقتور جماعت کمرور جماعت پر اپنے تمام آلات و کملات کے ساتھ چڑھائی کر دے اور اس کے جان مال اور اس کی عزت و آبرو کو غارت کرنے لگے۔ اقبال نے اس تمان کے کمالات كے بارے ميں قرايا:

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا ایخ افکار کی دنیا میں سنر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو مرفقار کیا زندگی کی شب تاریک محر کر نہ سکا

(ضرب کلیم، ص ۱۷

آج حارے تمذیب یافتہ دور میں طالتور اور بڑی قوم اسے کما جاتا ہے جم کے پاس زیادہ خوفناک اسلحہ ہے اور جو دنیا میں زیادہ تباہی و بریادی پھیلا عتی ہے اس وقت دنیا کی تمام ترقی ای ہیت ناک نصب انعین کے تحت ہو ری ہے کیونا جس رہتے پر جمیں موجودہ علوم و فنون کیے جا رہے میں وہ تطعی طور پر کرہَ ارمُ ک نیستی و ناپودی کا راستہ ہے۔ آج دنیا کے تمام انسان مغرب کے خطرناک تما کے اِتھوں ایک نمایت می نازک مقام پر کھڑے ہیں جمال کی لیم بھی کوئی قیام

خ<sub>بر</sub> آگ بورک کتی ہے۔ مغرب کی نام نماد متدن قویں تیسری ونیا کی اقوام ساتھ جو سلوک کر ری ہیں وہ ان کی بینمیت اور وحشت کا منہ بو<sup>0 ج</sup>وت ہے عادر اقبا<sub>ل نے ۱</sub>۹۳۸ء میں سال نو کے موقع پر ایک پیغام دیا تھا۔ اے اگر آ

نصف صدی بعد کے واقعات عالم اور اپنے گردو پیش کے حالات و حادثات کے تناظر میں ویکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کا ایک ایک لفظ صداقت پر جنی ہے۔ اقبال نے کہا:

"تمام ونیا کے ارباب فکر دم بخود سوچ رہے ہیں کہ تمذیب و تمن کے اس عوج اور انسانی ترقی کے اس کمال کا انجام نیمی ہونا تھا کہ انسان ایک دوسرے کی جان و مال کے وشمن بن کر کرہ ارض پر زندگی کا قیام ناممکن بنا دیں۔ دراصل انسان کی بقا کا راز انسانیت کے احرّام میں ہے اور جب تک تمام دنیا کی علمی قوتیں اپنی توجہ کو احرام انسانیت کے درس پر مرکوز نہ کر دیں یہ دنیا بدستور درندوں کی سبتی رنے گی- کیا ہم نے نیں دیکھا کہ سیانیے کے باشندے ایک نسل ایک زبان ایک ذہب اور ایک قوم رکھنے کے باوجود محض اقتصادی مسائل کے اختلاف پر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں اور اینے ہاتھوں آیئے تمن کا نام و نشان منا رہے ہیں۔ اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ قوی وصدت بھی ہرگز قائم و دائم نہیں۔ وصدت صرف ایک ہی معتبر ہے اور وہ نی نوع انسان کی وصدت ہے جو رنگ و نسل و زبان سے بالاتر ہے۔ جب تک اس نام نماد جمہوریت، اس ناپاک قوم پر سی اور اس ذلیل ملوکیت کی لعنتوں کو مثایا نہ جائے گا۔ جب تک انسان اپنے عمل کے اغتبار سے الحلق عیال اللہ کے اصول کا قائل نہ ہو جائے گا۔ جب تک جغرافیائی وطن برتی اور رنگ و نسل کے امتبارات کو ختم نہ کیا جائے گا۔ اس وقت تک انسان اس دنیا میں فلاح و سعادت کی زندگی سر نہ کرسکتے گا اور اخوت' حریت اور ساوات کے شاندار الفاظ شرمندہ معنی نہ ہوں گے۔" دی،

علامہ اقبال کے نزدیک آومیت، احترام آدی ہے۔ وہ کرہ ارض کو تمام انسانوں کے لیے عزت کا گھر اور سلامتی کا گوارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فساد مشرق سے ہو یا مغرب سے وہ اس کے خت خالف ہیں۔ مغرب نے چوں کہ ایک مادین تمذیب کو اپنا نصب انعین اور لا تح عمل بنا لیا ہے اس لیے اس میں استعاری ہوس صد سے تجاوز کیے ہوئے ہے۔ اس بنا پر انسانی براوری کے بین الاقوامی اداروں کے باوجود قوم پرتی کا رجمان برستور قائم ہے جس کا نتیجہ سے کہ آج تیمری ونیا اس کے اثرات سے عاجز آئی ہوئی ہے۔ حقوق انسانی کے ادارے اس کے حفاظتی دیتے

یں اور ان کا دہرا کردار انتائی خطرناک ہے۔

سلور بالا میری مغربی تمذیب پر علامہ اقبال کے بعض ناتداند بیانات اختصار کے ماتھ پیش کیے گئے ہیں، ورنہ حقیقت ہے ہے کہ ان کے کلام کا ایک عظیم حصہ ای موضوع پر مشتمل ہے۔ اقبال مغربی تمذیب کی نیخ کنی اور دور عاضر کے ظاف جنگ کے لیے دو وجوہ کی بناء پر آبادہ ہوئے۔ ایک تو وہ اسلامی معاشرے کی تفکیل کے لیے کوشاں تنے اور بید عمل ان کے نزدیک ای وقت تک ممکن نہیں جب تک مغرب کی جہیانہ تمذیب کی بنیاد نہ اکھڑی جائے، چنانچہ انہوں نے روی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا:

گفت رومی : پر بنائے کمینہ گلاواں کنند می ندانی اول آں بنیاد را وریاں کنند

ووسری وجہ یہ سی کہ اقبال کے نزویک مشرق و مفرب ایک ہی کمہ ارض کے دو تجزید ناپذیر جھے ہیں، جان ایک ہی آدم کی اولاد زندگی بسر کرتی ہے۔ اس کے دو تجزید ناپذیر جھے ہیں، جان ایک ہی آدم کی اولاد زندگی بسر کرتی ہے۔ اس بنا پر انسان دوسی کی تمام راہیں مسدود کر دی ہیں جس کے نتیجہ میں آج دنیا اس و سامتی کا گہوارہ بننے کی بجائے خوف و ہراس کا جنگل بن چکی ہے۔ عمر حاضر کا انسان جو چاند اور ساروں کی پیشانیوں پر قدم رکھ رہا ہے زمین پر آتش و خون کا ساب بہانے کے بیتاب ہے۔ چنانچہ یہ انسان اور اس کا یہ دور خواہ آیصدی صدی کا جو یا کمی اور آگی صدی کا دور، ترقی کا دور نسیں ہوسکتا انسانی ترقی کا راز صدی کا جو یا حسال اندان احرام میں مضم ہے اور بس۔ بقول اقبال "اصل شذیب احرام آدم است"

## حواثي

ار اقبل، حرف اقبل اسلام آباد ۱۹۸۳ء ص ۲۳۹ ٢- جُلُن ناته آزاد اقبل أور مغرل مفكرين الهور ص ٥٠

على اقبل نامه حصه اول؛ لايور ص ٢١٦

٣- حاديد اقبل، شذرات فكر اقبل، لابور ١٩٤٣ء ص ١٨

۵- يام مرق ويايد ص الف

٧- شذرات فكر اقال؛ ص ١٠٥

٧- الضاص ١٠٥

٨- پيام مشرق ص ٢٣١ جاويد نامه ص ١٤٥ ضرب کيم ص ٨٣

هـ شذرات قمر اقبل ص ۹۱
 هـ واكثر ظيفه عبد الحكيم فكر اقبل الهور ۱۹۲۳ ص ۱۰۱۲

اا- این میری مشمل- شهر جریل، ترجمه واکثر محد ریاض خان- اسلام آباد ۱۹۸۳ء ص ۱۰۸ ع "Yet the meaning of the concept "West" is not clearly compre hensible from his work-aslittle as from the works of his contemporeries in all parts of Asia. It might either be the historical adversary of Islamic power in which position of the West stood in the Middle Ages, or Europe which had formed cultural values distinguishing t from the widely common medieval civilization which remained prevalent in large parts of the islamic world, or it might be the West of the enlightenment period which developed the concepts of Human Rights or the 19th century Europe which was reduced in the eyes of India in its Imperial istic aspect. And it might even

be the West which issued a rather uniform conglomerate of civilization in which the cultural peculiarities of all countries slowly got submerged. The last two

aspects of the West seem to be the most important

#### ones in Ighal's work".

١١- جان ايس بائي ليند مختصر تاريخ تدن كراجي ١٩٥١ء م ١١٦ ۱۲- اينياص ۱۷۹ ١٦٠ جاديد اقبال، زنده رود، لايور، ١٩٨٩ء ص ١٥٩ ١٥- يضامين اقبال، ص ١٢٨ ويكف اقبال اور معرلي مفرين ص ١٥ ١٦- جَكَن ناتِهُ آزاد اقبل اور مغربي مفكرين ص آه 17. Encyclopaedia Britannica, Vol-14-P.447 ۱۸- ذاکم محد باشم قدوائی بورب کے عظیم سیای مفکرین لاہور ص ۱۲۰-۱۲۸ ۱۹ - اقبال، حرف اقبل، اسلام آباد ۱۹۸۳ء ص ۲۱ ٢٠ - اقبال، تشكيل جديد البيات اسلاميه، لابور ١٩٥٨ء ص ٢ ٢١- كوي ويوان شرقي، ترجمه شجاع الدين شفه شران ١٣٢٨ء ص ٣٩-٣٩ ۲۲- اجناص ۲۵ ۲۳- ایشاص ۲۰۰ ٢٠- اقبال- تشكيل جديد الهيات اسلاميه المهور ١٩٥٨ء ص ١٣ ٢٥- "كوئية د يوان شرقي، شران، ١٣٢٧ء ص ٢٨ 26. Encyclopaedia Britannica, Vol-J6 P. 496 27. Iqhal - Reconstucion of Riligious Though in Islam, Lahore, 1996. p. 117 ۲۸ - اسرار خودی، کلمات اقبال لابور، ص ۲۲ ۲۹ - ریکھیے مثنوی معنوی ہے تھی نکلس شران وفتر اول بیت ۳۷۲۱ و بعد ٣٠- محد احسان الحق، مسلمان يورب من، لابور ١٩٨٣ء، ١٢٤ اعد اقبال مقالات اقبال لابور ۱۹۸۸ء ص ۱۳۵۵ ۲۲۹ ٣٢- ديکھئے کینن، بالی جبریل من ١٣٨ فرمان خدا۔ بال جبریل، ص ٩٣٩ موسیو کینن و قیصر وليم، بايم شرق ص ٢٥٠ - ١٥٠ اور قست نامه سرايه دار و مزدور، بام مشرق ص ٢٥٥ ٣٠٠- "كفتار اقبال، محمد رفيق افضل لابور ١٩٢٩ء ٣٨٠ مقالات اقبال، لابورر ١٩٨٨ء ص ٢٨١ ٣٥- اقبل نامه حصه دوم، لايور ١٩٥١ء ص ٢١٣ - ٢١٣ ٣٦٠ مظفر مدى باشى ـ يأكتان كى نظرياتي اساس ـ لابور ١٩٩٥ء ص ٢٦٨ ے اور ۱۹۹۱ء ص معنور ائبی۔ نیرنگ اندلس، لاہور ۱۹۹۹ء ص ۵۹ ۳۸- پاکتان کی نظریاتی اساس، ص ۳۷۰ ١٠٩- مسلمان يورب من من من ١٠٩

## Marfat.com

۰س اتال رف اتال من ۲۱۸ - ۲۱۹

## عربي زبان

ہندوستان کے ہندو معاشرے کو جو ہزار سال پیشتر مسلمان معاشرے سے بحلف تھا دینی اور علمی اعتبار سے تبدیل کرنے میں دوسری تهذیبی قوتوں کے علاوہ عملی زبان نے نمایت اہم کردار اوا کیا۔ اگرچہ مسلمان فاتحین جنہوں نے ہندوستان کے فخلف علاقوں میں حکوشیں قائم کیں، عمونا عملی زبان نہ شے، لیکن ان کی انقرادی اور اجماعی زندگی کا مرکز و محور قرآن مجید ہونے کی بنا پر عملی زبان کو جیشت سے خاص اہمیت حاصل ربی اور مسلمانوں نے اسے دبی ایمیت کے پیش نظر پڑھا اور بڑھایا۔

علامہ اقبال کے افکار کی صحت و صداقت کا واحد سبب بھی یہ ہے کہ ان کے تمام فکرو نظر کا مرچشمہ قرآن مجید ہے، وہ اول و آخر قرآن مجید کے تھائل ک طرف متوجہ رہے، ای ہے ان کا دل و دماغ مستفیض ہوا اور اس کی حکمت کو انہوں نے اپنے تمام افکار و نظریات کا منع و مرجع بنایا۔ قرآن حکیم کی امرار فنمی ہے ان کے اندر ایک ایسی بصیرت پیدا ہو گئ جس سے ان کا شعر ایک نیم معمون توت مؤثرہ کا عال بن گیا۔ وہ ایک صوئی منش خاندان کے جتم و چرائ ہوئے ک بنا پر ابتدائے عمر بی سے قرآن مجید کو نمایت ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا کرتے تھے پنانچہ اس کے معانی و مطالب کو سمجھنے کے لئے انہوں نے عربی زبان سکھنے کی کوشش کی۔ اس کے لئے وہ بیالکوٹ میں سید میروسن کے شاکرہ ہے۔ بقول کوشش کی۔ اس کے لئے وہ بیالکوٹ میں سید میروسن کے شاکرہ ہے۔ بقول

سرعبدالقادر اقبل کو ابتدائے عمری میں مولوی سید میردسن ما استاد طل- طبیعت میں علم و ادب سے مناسبت قدرتی طور پر موجود تھی۔ فاری اور عربی کی تحصیل مولوی اصاحب موصوف سے کی۔ (۱)

ایک وفد اقبال کے والد نے انہیں قرآن مجید کی طاوت کرتے ہوئے ویکھا تو ازراہ نصیحت کما کہ "اقبال قرآن اس طرح پڑھا کر کہ گویا یہ تھ پر نازل ہو رہا ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے اقبال نے اس نصیحت پر تختی می عمل کیا اور وہ قرآن کے تمام اوام و نوائی کو نہ صرف اپنے لئے بلکہ تمام مسلم معاشرے کی حیات اور اس کے ارتقا کے لئے ضروری قرار دیتے رہے اور زندگی بھر اس کی تبینے کرتے "رہے۔ اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے قرآنی تعلیمات کو تمام عالم انسانیت کی رہمائی اور نجات کا واحد ذریعہ قرار دیا اور اے اپنی تحریوں میں دلائل و برامین سے عابت کیا۔

اقبال نے قرآن و صدیث اور دیگر علوم کے قم و اوراک کے لئے اپنے تعلیم نظام میں عربی زبان کو انتخابی مضمون کی حیثیت سے پڑھا۔ چنانچہ بی۔ اے کے علی استخان میں سب سے زیادہ نمبر لے کر پنجاب بونیورشی مین اول قرار پائے ۔ ۱۳۱ می جمجهاء کو پنجاب بونیورشی اور فیل کالج میں میکاوڈ عرب رشیر مقرر ہوئے اور ۱۹۰۴ء تک اس حیثیت سے قدریس و تصنیف کی فدات انجام دیتے رہے۔ ۱۳۰ ۱۹۹۵ء میں جب مزید تحصیل علم کے لئے بورپ جا رہے تھے اور ان کا بحری جناز مقر کے پاس پنچا تو ایک خط میں اپنے سنری کوائف ضبط کرتے ہوئے لکھا کہ: "آ تر یہ شخص میرے اسلام کا قائل ہوا اور چو ککہ حافظ قرآن تھا ہوئے لکھا کہ: "آ تر یہ شخص میرے اسلام کا قائل ہوا اور چو ککہ حافظ قرآن تھا ہوئے ہوئے ہوا در میرے باتھ چو سے نگا۔ باتی دوکانداروں کو بچھ سے طایا اور وہ لوگ میرے اروگرہ طقہ باتھ کے اندہ اند ، باشاء اند کوئیداروں کو بچھ سے طایا اور وہ لوگ میرے اروگرہ طقہ باتھ کے اندہ کاندہ اند ، باشاء اند کوئیداروں کو بچھ سے طایا اور وہ لوگ میرے اروگرہ طقہ باتھ کوئید ناشاء اند کوئید اند کوئیداروں کو بچھ سے طایا اور وہ لوگ میرے اروگرہ طقہ باتھ کے اندہ کاندہ اند کوئیداروں کو بچھ سے طایا اور وہ لوگ میرے اروگرہ طقہ باتھ کوئیدائوں کوئیداروں کو بھے سے طایا اور وہ لوگ میرے اروگرہ طقہ باتھ کوئیداروں کو بھی سے طایا اور وہ لوگ میرے اروگرہ طقہ باتھ کوئیداروں کو بھی سے طایا دور وہ کوئیداروں کوئ

انگلتان میں تعلیمی اقامت کے دوران میں جب پروفیسر آرنلڈ چھ اله کی رفصت پر مصر گئے تو انسوں نے اس مدت کے لئے لندن بوغور ٹی عمل زبان و ادبیات کی کری علامہ اقبال کے سرد کی۔ اسید اس امرکی دلیل ہے کہ اس وقت اقبال کے غیرد کی۔ اسید اس امرکی دلیل ہے کہ اس وقت اقبال کے غیر کملی اساتذہ بھی عملی زبان و ادبیات میں ان کے تجمر علمی کو شلیم کرتے

تھے۔ اقبال کے تمام اردو کلام خصوصاً فاری کلام میں عربی کے اثرات بہت نمایاں ہیں۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے تمام موضوعات کا مرکز و محور قرآن، حدیث اور ان سے متعلق اسلامی علوم ہیں۔ اقبال بری بے تکلفی سے اپنے اشعار خصوصاً فاری اشعار مین قرآنی آیات اور بعض او قات اصادیث کو تضمین کرتے ہیں۔ بعض او قات اصادیث کو تضمین کرتے ہیں۔ بعض او قات اصادیث کو تضمین کرتے ہیں۔ بعض او قات اصادیث کو تبکی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پروفیسر سعید نفیدی نے بجا طور پر اقبال کو اشاعر قرآن کما ہے۔ اقبال خود بجی نمایت اعماد کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے کلام میں قرآنی مطالب کے علاوہ قطعاً پچھ نہیں، نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے عرض کرتے ہیں:

گر دلم آئینہ بے جوہر است ور بحولم نیر قرآن مشمر است روز محشر خوار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسہ پا کن مرا

"ہندی سلمانوں کی بڑی بدیختی ہے ہے کہ اس ملک سے عربی زبان کا علم اُٹھ گیا ہے اور قرآن کی تقیر میں محاورہ عرب سے بالکل کام نمیں لیتے، میں وجہ ہے کہ اس ملک میں قناعت اور توکل کے وہ معنی لئے جاتے ہیں جو عربی زبان میں ہراز نسیں۔ کل میں ایک صوفی منر ک

ایک کتاب و کی رہا تھا۔ لکھتے ہیں: "خلق الارض والسموات فی ستة ایام" میں ایام سے مراد تنزلات ہیں یعن فی ست زلات۔ کبخت کو یہ معلوم نہیں کہ عربی زبان میں یوم کا مفہوم قطعا یہ نہیں اور نہ ہو سکتا ہے کہ تحلیق بافترالات کا مفہوم عربوں کے ذات اور فطرت کے مخالف ہے۔" یہ

عربی کتابوں کی لاہور میں نایابی کا شکوہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"قرآن کے متعلق عربی میں بعض نمایت عمدہ کتابیں ہیں، عمر افسوس ہے کہ البور میں دستیاب نمیں ہیں۔" مزید لکھتے ہیں: "اسلامی شافت کے مورخ کی مشکل زیادہ تر اس سب سے ہے کہ عربی کے ایسے علماء تقریباً مفقود ہیں جو سائنس کے مخصوص شعبہ جات کے تربیت یافتہ ہوں۔" (۱۸) اقبال اسلامی علوم کے ذخائر میں تحقیق و تدقیق کے لئے عربی دان علماء کی ضرورت کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے رقطراز میں دان علماء کی ضرورت کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے رقطراز ہیں د

"میرے پاس اس امر کے باور کرنے کے معقول وجوہ موجود ہیں کہ ذیکارٹ کے منہاج تحقیق اور بیکن کے جدید طریق تحقیق کے اسلی سرچشے کا سراغ تاریخ اسلام کے ماضی بعید میں منطق یونانی کے اسلام ناقدین مثلاً این تبحیہ ، غزائی، رازی، شاب اندین سروردی کے خیالات و تحریرات میں جاکر لگتا ہے۔ لیکن یہ بدیمی بات ہے کہ اس سلسلے میں جو مواد شادت موجود ہے اور جو اس علمی قیاس کو پایہ جوت تک پنچا سکتا ہے اس کو صرف وی عربی کے نضلا باتھ لگا کتے ہیں جنوں نے لیکن، اسلامی اور نیز یورٹی منطق کا خصوصی مطابعہ کیا ہو۔ (۱)

قومیت کے مسلے پر مولانا حسین احمہ ہے جو بحث ہوئی اس سے قرآنی نکات کے بارے میں جمال اقبال کی وقت نظر کا اظهار ہوتا ہے، وہاں عربی زیان سے ان کی ممل آگان کا بھی پت چلتا ہے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل ایک اقتباس قامل ملاحظہ

"مولانا نے یہ فرض کر کے کہ مجھے قوم اور لمت کے معنی میں

فرق معلوم نمیں اور شعر لکھنے ہے جہاں میں نے مولانا کی تقریر کی اخباری رپورٹ کی تحقیق ند کی وہاں "قاموس" کی ورق گروائی بھی نہ کر سکا مجھے زبان عربی ہے ہے بہرہ ہونے کا طعنہ دیا ہے۔ یہ طعنہ مرآ تکھوں پر، لیکن کیا اچھا ہوتا اگر میری خاطر نمیں تو عامتہ المسلمین کی خاطر قاموس ہے گزر کر قرآن حکیم کی طرف رجوع کر لیتے اور اس خطرناک اور غیر اسلای نظریہ کو مسلمانوں کے سامنے رکھنے ہے پیشخر فدائے پاک کی نازل کردہ وتی ہے بھی استشاد فراتے۔ مجھے سلیم ہے کہ میں عالم دین نمیں اور نہ عربی زبان کا اورب:

قلندر جز دو حرف لا اله کچھ بھی نمیں رکھتا فقیہ شر قاروں ہے لغت بائے تجازی کا

نہ کورہ بیانات سے یہ واضح ہو آ ہے کہ عربی زبان کے علم کے بغیر سطی انداز میں قرآن محکیم کے معنی کرنے سے اساسیہ کے لئے کئی بیجیدہ سائل بیدا ہوتے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ فکری اور انظریاتی انتشار ہے جو بالممی پر منی آولیوں سے بیدا ہو کر معاشرے کی جائ کا سب بنتا ہے۔ عامہ اقبال کے زویک عربی زبان کی ایمیت کا ایک سب یہ بھی ہے کہ عالم اسلام کے ساتھ ساتھ خود برصغیر کے علائے اسلام نے دبنی علوم کا ایک عظیم اشان ذخیرہ چھوڑا ہے جے محفوظ کرنے ملے اور آئندہ اسلوں تک نتفق کرنے کی اشد ضرورت ہے ماکہ لمت کا تشخص برقار رہے اور وہ اپنے اسلاف کی خدات پر لخر کر سکے۔ حقیقت سے ہے کہ جس مشحام

بنیاد پر کفرے ہو کر علامہ اقبال نے رصغیر کے مسلمانوں کے لئے ایک جداگانہ وطن کا تصور چیش کیا وہ ای اسلامی تمذیب و تمن کی بنیاد تھی سے گذشتہ بزار سالوں میں لاکھوں مسلمانوں نے اپنے بال وجان کے انگار سے استوار کیا تما اور وہ ایک ایسا مظیم کی ورثہ تما ہے مسلمان من حیث القوم ہی محفوظ کر سکتے تھے۔

یماں افتصار کے ساتھ بعض ان اسلامی علوم و معارف کا ذکر کیا جاتا ہے جن کی تحقیق و تدوین میں برصغیر کے مسلمانوں نے اگر دینی کے استخام کے لئے بحت کام کیا جس کی بنا پر یمال کا اسلامی معاشرہ نہ صرف منتشر اور متوزل نہ ہو سکا بلکہ اپنے ماضی کی اعلیٰ علمی روایات کو محفوظ کرنے کے لئے آبادہ ہو گیا۔ ان علوم کے فیتی آثار سے نہ صرف برصغیر کے بے ثار کتب خانے بھرے پڑے ہیں بلکہ بہت سے مغربی ممالک کے کہ بخانے بھی ان سے مزین ہیں اور اغمیار کی آنکھوں کو روش کر رہے ہیں، بقول اقبال :

وہ موتی علم کے گویا، کتابیں اپنے آیا کی جو دیمھیں ان کو یورپ میں تو دل ہو آ ہے سیپارا "غنی" روز سیاہ بیرکنعاں را تماشا کن ہے۔ نور دیدہ اش روش کند چشم زلیخا را

عربی زبان کا وجود' اس کا احتمام و انبهام' اس کی فصاحت و بلاغت' اس کی انبیت و عظمت اس کی انبیت و عظمت اور اس کی نشرو اشاعت کمل طور پر قرآن مجید کی مرهون منت ب جو نمایت نصیح عربی زبان میں نمازل ہوا اور جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر نازل ہوا وہ ای بوجود اتھ عرب ہیں۔

بہلی صدی اجری میں محمد بن قاسم کی سرگردگی میں مسلمانوں کے سندھ پر حطاء اس کی فنج اور لماکن تک مسلمان حکومت کی تشکیل کے نتیج میں عربی زبان بندوستان میں وارد ہوئی، چوشی صدی اجری کے اوائل میں منصورہ (بھکر)، دیبل (نصف) اور لماکن اسلامی علوم کے حرائز بن گئے۔

"اس زمانے میں بہت ہے بندی جن میں مسلمان بھی تھے اور بندو بھی عرب گئے تھے۔ ابن ندیم نے دو بندو پندتوں نکا اور وطن کا ذکر کیا ہے جن کی مدد سے سنکرت کی چند کتانوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ ""

چوتی صدی اجری کے اوافر میں محمود غزنوی (متونی ۱۹۲۱ھ) نے ہندوستان پر در پہ سڑو محلے کے جن کے بنیوستان پر در پہ سڑو محلے کے جن کے بنیج میں اس وسیع خطے کی سای زندگی کے علاوہ نہ ہمی، شذہ بی اور شن زندگی بھی کیر بدل کی اور آیک نی شذیب اور نے معاشرے کی تھکیل کا آغاز ہوا۔ محمود غزنوی دنیا کا ایک عظیم پہ سالار اور فائح ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی تھا رابرٹ اور سے کے بقول وہ آیک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں قرآن اور کیا ہوئے ایک ساتھ ساتھ عالم دین بھی تھا رابرٹ اور سے کے بقول وہ آیک ہاتھ میں قرآن اور کتاب ساتھ میں فیر محمولی عالم ابوریحان کتاب "الغرب فی الفروع" کے عوان سے تعنیف کی۔ اس محمود نے ہر محمولی عالم ابوریحان البرونی تھا جس نے ہندو خاب اس کے علوم و نون ، رسوم و رواج اور اجماعی رجمانات کا گرا مطالعہ کیا اور معروف تھیف و نون ، رسوم و رواج اور اجماعی رجمانات کا گرا مطالعہ کیا اور معروف تھیف و نون ، رسوم و رواج اور اجماعی رجمانات کا گرا مطالعہ کیا اور معروف تھیف البیرونی نے ایک اور کتاب "قانون صعودی" تھیف کی (سا) اور سلطان محمود کے فرزند سلطان معود کے نام منوب کی پھر "الدستور" کھی کر سلطان مودود کے فرزند سلطان معود کے نام منوب کی پھر "الدستور" کھی کر سلطان مودود کے نام منوب کی پھر "الدستور" کھی کر سلطان مودود کے نام منوب کی۔"

مونوی رور (۳۸۸ تا ۵۸۲ه) میں لاہور جب غزنویوں کا دارالحکومت بن گیا تو برے برے علما اور صوفیہ یمال تبنغ دین کے لیے آئے۔ ان میں سب سے پہلے محمد اساعیل بخاری (متونی ۴۳۸ه) آئے جو معروف محدث و مفسر تھے۔ ان کے بعد سید علی جوری آئے اور انہوں نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کی نمایت مشحکم بند رکھی۔

یہ حضرات اگرچہ فاری زبان تھے لیکن چونکہ ان کی تعنیم و تبیغ کا مرکز و گور قرآن و صدیف تھے، اس لیے وہ عرفی زبان کی درس و تدریس کو بهر حال لازی سجھتے تھے۔ نو سنلموں کو قرآن مجید ناظرہ پڑھاتے اور انہیں نماز و روزہ اور دیگر عقائد و اعمال کی تعلیم دیتے جو اول و آخر قرآن و حدیث کے حوالے سے ہوتی تھی، چنانچہ برصغیر میں جیسے جیسے مسلمان حکوشیں قائم ہوتی گئیں اسلامی علوم ک تدریس کے لیے مدارس قائم ہوتے گئے۔

غزنویوں کے بعد غوری سلاطین کا سلسلہ (۲۰۲ تا ۲۰۲) قائم ہوا۔ ۵۸۸ھ

میں دبلی اور اجمیر کے راجہ پر تھوی راج نے سلفان مجمد خوری سے فلست کھائی اور وہ مارا گیا۔ راجبو آنہ میں خواجہ معین الدین چشتی کا سلسلہ تصوف فروغ پذیر ہوا آپ کے بہت سے خلفا اور مریدین عالم و فاضل شے انبوں نے قرآن و صدیف اور فقہ و تغییر کی تعلیم کے لیے جگہ جگہ کوشش کی، قطب الدین ایجک نے دبلی کو دارالحکومت بنایا جس سے یہ شمر اسلامی علوم، کا عظیم مرکز بن گیا۔ اس دور کے معروف مصنف حسن الصفائی لاہوری (متوثی ۱۲۰۰ھ) ممتاز محدث شے۔ مشارق الانوار ال کی مشہور تھنیف ہے ۱۵۰۰

تعلق خاندان (۷۲۰ تا ۱۵۵۵ه) کے دور حکومت میں فقد پر مولانا خوا بھی نے "تعلق خاندان (۷۲۰ تا ۱۵۵۵ه) کا انقال خاند" کلھی گئی۔ القاموس "شرح حداید" تعلیف کی۔ القاموس کا مصنف مجدد الدین فیروز آبادی فیروز تعلق کے عمد میں ہندوستان آیا۔ اس زبانے میں سندھ، ملتان، لاہور اور دیلی کے علاوہ تشمیر بھی علائے اسلام کا مرکز بن میں تقاد ۱۵۱۱

ڈاکٹر زبیر احمد کی شخیق کے مظابق سکندر اودھی کی علم پروری کی بنا پر مضور محدث رفع الدین شیرازی جو جلال الدین دوانی اور محدث سخاوی کے شاگر و سختے آگرہ میں آئے۔ سعد الدین دہلوی نے علم فقہ پر کتابیں تھنیف کیں۔ آگرہ کے علاوہ جونپور بھی اسلامی علوم کا مرکز بن گیا جہاں ہے الد داد جونپوری ایک عظیم عالم دین کی حیثیت ہے مشہور ہوئے۔ معروف بزرگ سید علی ہمدانی (متوفی ۱۹۸۵ھ) جمدان سے متعدد علی اور صوفیہ کے ہمراہ تحمیر میں مقیم ہوئے وہ بھی ستعدد علی تحت علی محانی ستعدد علی تحت حدد علی تحت حدد علی تحت کے مصنف شے۔ دسویں صدی کے علاء میں ایک بدھن بماری شے جنوں نے شماب الدین دولت آبادی کی کہاب ارشاد فی النو کی شرح کلھی۔

آ ٹھویں اور نویں صدی میں دیگر مراکز کے علاوہ میجات اور وکن کی سلمان ریاستوں میں عرلی زبان میں مختلف علوم پر قابل توجہ کام ہوا۔

"مظفر شای اور جمنی ریاستوں کے قیام ہے تجدید علوم کی جو تحریک شروع اولی وہ بعد کے بعض ری۔ وجہ یہ جو کی دی۔ وجہ یہ تقی کہ تجاز اور مصر سے مواصلات اور علمی رواید مستحکم ہوتے چلے مجے جن کا اثر یہ اید مسائم سورت سروال کے علاوہ علمی مراکز میں بیا پور محوکلندہ ا

احمد نگر، نارنول اور ناگور وغیره کا اضافه ہو گیا 🛪

مغلیہ سلطنت (۱۳۹ ھ تا ۱۳۷۵ھ) کے طویل دور میں عملی تصانیف کی تعداد بہت بڑھی اور ان کے معیار میں بھی خاص استحکام پیدا ہوا۔ یہ دور برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت کا زریں دور تھا عملی علوم و معارف کے جتنے علیا اور مصنف اس دور میں ہوئے۔ بقول ڈاکٹر زیبر احمد: "عمد مغلیہ کے بعض مصنف بیرون بند بھی مشہور ہوئے اور ان کی تصانیف عرب، مصر اور ترکی میں بہت قدر کی نگاہ ہے دیمی گئیں۔ ان مصنفوں میں فیضی، عبد الحق دلوی، غید الحکم میالکوئی، شاہ ولی اللہ، غلام علی آزاد بگرای اور محب اللہ بماری بہت متاز ہیں دیا۔

فیضی (متوفی ۱۰۰۴ه) کی تغییر "مواطع الالهام" ان معنوں میں قابل توجہ ب کہ یہ تمام تغییر بے نقط الفاظ سے کامھی گئ ہے جو ایک بندی الاصل عام کی علمی اور لسانی کاوش کا نتیجہ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا مکتا ہے کہ برصغیر میں اہل علم کو عربی زبان پر کس قدر قدرت عاصل تھی۔ اس تغییر کا نمایت خوبصورت خطمی لنخ بنجاب یونیورٹی لائبریری میں موجود اور قابل طاحظہ ہے۔

اصول تغییر پر شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوز الکبیر اگرچہ فاری میں لکھی گئی گر اس کا ترجمہ عملی میں کر دیا گیا۔ تغییروں کی شروح سے متعلق ملا عبد الحکیم سیالکونی (متونی ۱۵۰۷ھ) کی تصنیف "الحاشیہ علی تغییر البیضاوی" مشہور ہے۔

علم صدیث سے متعلق وہ شرحیں قابل ذکر ہیں جو صحاح ستہ پر تھی گئیں۔
ان میں شاہ عبد الحق محدث وہلوی (متوفی ۱۵۳ه) کی تصنیف "لمعات التنقیم علی مشکوہ المصابح" ای طرح "الحاشیہ علی صحیح البطاری" ابوالحسن سندھی (متوفی ۱۳ساسی) کی تصنیف ہے "المسوی" شاہ ولی اللہ وہلوی کی آیف ہے جو امام مالک کی موحا کی شرح سے۔ شرح تراجم ابواب البطاری" ہے۔

نغت صدیث پر "مجمع بحار الانوار" محمد بن طاہر پٹنی کی فرہنگ صدیث ب "الارجین" شاہ ولی اللہ کا مرتب کردہ مجموعہ احادیث ہے۔ اسرار حدیث کے علم پر شاہ ولی اللہ کی معروف تصنیف "مجمتہ اللہ الباخہ" ہے۔ اس کتاب میں شاہ ولی اللہ نے واضح کیا ہے کہ اسلامی علوم کی اساس علم الدیث ہے جس کا تعلق بی تریم صلی

الله عليه واله وسلم كے اقوال و افعال سے ب ١٨١

علوم نقد پر برصغیر میں بے شار کائیں تھنیف ہو کیں ان میں تعید نقد سے متعلق شاہ ولی اللہ کی تھنیف "الانساف فی بیان سبب الاختاف" ہے اصول فقد پر عب اللہ باری کی تھنیف "علم الثبوت" ہے تصوف پر عبی میں شاہ ولی اللہ کی کتاب "القول الجمیل" ہے مسائل فقہ، نصوف و اظال علم الکلام، فلف، اور دگیر مختلف علوم پر متعدد بلند پایہ کتب عبی زبان میں تھنیف ہو کیں۔ فقی پر چار نمایت قابل قدر کوششیں عمل میں آئیں۔ الفتادی الآبار خانیہ، الفتادی الممادیہ، ابراہیم قابل قدر کوششیں عمل میں آئیں۔ الفتادی المادیہ، ابراہیم شاہیہ اور الفتادی الفتادی المادیہ، نمایت نمایاں انہیت کی طال ہیں۔

فاوی عالگیری بر مغیر ہے باہر بھی فاوی الند کے نام سے مشہور ہے۔ یہ عظیم کارنامہ اورنگ زیب عالگیر کے تکم سے انجام پذیر ہوا۔ اس کے لیے جید عال کی ایک مجلس قائم کی گئی جنسوں نے چند سال میں تحقیق و تدقیق سے اس کام کو یا یہ بحیل تک پھیا۔

عبی زبان میں اسلامی علوم پر آدکورہ متعدد کتب کی نشر و اشاعت اور در می و تدریس سے برصغیر میں عبی زبان کو خاص فروغ حاصل ہوا اور اس کی حیثیت ہر علقے میں مسلم ہوئی اس سے ہندوستان میں اسلامی تشخص نمایاں ہوا۔

ساتویں صدی اجری سے دارس میں باقاعدہ نصابی کتب کی تدریس شروع ہو گئی تھی۔ نویں صدی تک ضرف ، نوی بلاغت، نقد ، اصول فقہ ، منطق کام ، تصوف، تنییر اور صدیث کی تدریس ہوتی تھی۔ علم نحو میں مصباح ، کافیہ ، لا الالب آیف قاضی بیضادی نقد میں ہوایے ، اصول فقہ میں منار ، تغییر میں بیضادی اور کشاف کی تدریس ہوتی تھی۔ تصوف میں عوارف العارف، فصوص الحکم اور نقد النموس ، صدیث میں مشارق الانوار ، ادب میں مقامات حریری زبانی یاد کی جاتی تھیں۔ منطق میں شرح شمیے ، فن کلام میں شرح صحائف پر حمائی جاتی تھیں ، ، ،

یں۔ اس یں من سید فاق ما اس من من من اس کی من مثل مطالع،

نویں صدی اجری کے آخر میں مزید کتابیں شال نصاب کی حمی شلا مطالع،

مواقف، مفاح العلوم و فیرہ آخری دور میں صدیث کی تدریس پر زیادہ توجہ وی گئ
چنانچہ اعاری، مسلم، موطا، ترزی، ابو داؤر، نسائی اور ابن باجہ کی تدریس ہوتی تی۔

در بارہویں صدی میں ہندوسان میں مسلمان معاشرہ جس تیزی سے انحطاط پذیر ہوا

ای تیزی سے اسلامی علوم پر متحدد بلند پایہ علیٰ کتابیں کھی گئیں جس سے اسلامی تندیب کو خطرتاک ھالات میں انتخام صاصل ہوا۔

اسلامی علوم و معارف کی تعلیم و تدریس کے لیے سلاطین اور ان کے وزرا کے علاوہ امراء' بعلا اور صوفیہ نے برصغیر کے وسیع و عریض اور دور افخادہ ترین علاقوں میں مدرسے تامیس کئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر مسلمان کا گھر اسلامی تعلیمات کا ایک مدرسہ ہو تا تھا کیونکہ مسلمانوں کے تمام گھروں میں قرآن پاک پڑھا جاتا تھا اور اس کے اوام و فوائی کی تلقین کی جاتی تھی۔

اسلائی تمن میں تقریباً ہر جگہ مجد اور مدرسہ مقصل رہے ہیں۔ پانچیں صدی کے آغاز میں ططان محمود نے جملم کی وادی میں تراوجن پال سے جگ کی جس میں سلطان کو فتح نصیب ہوئی۔ اس فتح سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ چنانچہ سلطان محمود نے بہت سے معلین کو نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے متعین کیا اور تھم دیا کہ تمام علاقے میں مجدیں تقیر کی جائیں۔

۵۸۷ھ میں جب مجمہ غوری نے اجمیر فتح کیا تو وہاں دیٹی مدارس قائم کیے۔ قطب الدین ایک نے دبلی کو دارا ککومت بنایا تو اس نے دبلی میں متعدد مدارس تامیس کیے۔ انمی میں مدرسہ معزی تھا جو اس نے معز الدین مجمہ غوری کے نام سے قائم کیا۔

دبلی میں ایک مدرسہ ناصریہ بھی قائم ہوا جو ناصر الدین التش کے نام سے منسوب ہوا۔ مدرسہ فیروز شاہی دبلی کا بہترین مدرسہ تھا جو فیروز تغلق کے عمد حکومت میں ۷۵۳ھ میں تاسیس ہوا ہمایوں نے ایک مدرسہ دبلی میں بنوایا جس کے مدرس شیخ حسین تھے۔

شابھمان نے جامع سجد کے بہلو میں ایک طرف ایک مطب جہ سنت مان آ ہو آ تھا اور دوسری طرف دارالبقاء کے نام سے مدرسہ بنوایا۔ یہ دینی عوم کے اکثر و بیشتر آثار ۱۸۵۷ء کے بعد تباہ ہو گئے لین یہ آثار اسلای تہذیب کے استحکام اور آئدہ نسلوں تک اس کے انقال کا فریفنہ انجام دے گئے۔ ای طرح لاہور میں سمجدہ وزیر خان میں مدرسہ قائم ہوا۔ ان تمام دینی مدارس میں اسلامی علوم کی تدریس عربی زبان میں ہوتی تھی جو کہ اعلیٰ علمی زبان تصور کی جاتی تھی اور علمائے وقت تدریس

کے فرائض انجام دیتے تھے۔

عمد اور نگزیب میں ملا عبد الحکیم سالکوٹی عظیم عالم تھے ان کا علوم عربی کا مدرسہ بت معروف تھا۔ اکثر منل فرمانرواؤں نے برے برے شروں میں زر کثیر صرف کر کے دینی مدارس بنوائے۔

اہم دارس کے اعتبار سے مندرجہ ذیل شربت مشہور ہیں: نارنول، آگرہ۔
فغ پور سکری، دہلی، اوچ، دراس، مشرا، بدایوں، رامپور، نکھنو، اودھ، فرخ آباد،
جونیور، بنارس، اعظم گڑھ، بہار، سمرام، پٹ، بنگال، ڈھاکہ مرشد آباد، دکن، بنگلور،
گبرگہ، گوکنڈہ، حدیر آباد، بجانیور، احمد گر، برھانیور، الوہ، ملکن میں مدرسہ فیروز
شای بت مشہور تھا۔ سمیر اور گجرات میں بھی بکثرت دینی دارس آسیس ہوئے
جہاں قرآن و حدیث اور دیگر علوم دینی کی تدریس ہوتی تھی اور اس کے نیتیج میں
بکڑت لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ ۱۵)

اننی متعدد وینی دارس سے اسلامی علوم و معارف کے وہ سرچھے پھونے جندوں نے تمام برصفیر کو سراب کر دیا اور اس کے نتیج میں ایک مشقل اور شادار شدیب و تمان کا اظہار ہوا جو نہ بندوؤں کی کو ششوں سے مث سکا اور نہ تی اگریوں کی سازشوں سے کرور ہو کا بلکہ باطل طاقتوں کا بھتا وہاؤ برمعتا گیا اسلام کی وحدت فیز قوت کا اظہار ای شدت سے ہو آگیا۔ بیسویں صدی میں اس اظہار اور اسخیام کی صحیح اور نتیج فیز سمت میں کوشش کرنے والے علامہ اقبال شے جنبوں نے مسلمانوں کے اسلامی آثار کی حفاظت اور کی تشخص کے اشخام کے لیے برصفیر کے مسلمانوں نے اسلامی آثار کی حفاظت اور کی تشخص کے اشخام کے لیے کہا، فاری اور دو زبانوں کی ترویخ کی طرف خاص توجہ میڈول کی۔ کیونکہ کی وہ کلیر تھی جس سے مسلمان اپنے کی ور شرخ کے خوانوں کو یا سکتے اور محفوظ کر سکتے کے خوافظ پر پاکستان تھکیل یا کیا اسلامی نظرات کے خطوط پر پاکستان تھکیل یا جب وقت کا نقاضا یہ ہے کہ اس خداواد نظراتی مملکت کی بنیادوں کو مشخکم کرنے کے لیے عرب، فاری اور اردو کو اپنے تمام کی نظام حیات میں خاص مقام دیا جائے۔ اس عمل سے جماں ہماری کی حقیق روابط براور مسلمان ممالک سے معنوط ہو سے بی مشخکم بنیادوں پر استوار ہو سکتی ہے۔ اس عمل کے جبیں وہاں ہماری کی حقیت اور ہویت بھی مشخکم بنیادوں پر استوار ہو سکتی ہے۔ حس کی آج اشد ضرورت ہے۔

# حواشي

- ا- بأنك ورأ- لابور ١٩٩١ء مقدمه
- ٢- طاهر فاروقی سيرت اقبل ص ١٩٠
  - ۳- مکاتیب اقبال و شاد ص ۹
- ٣- غلام حسين ذوالفقار، ذاكثر، صد سامه آريخ جامعه پنجاب، لابور، ١٩٨٢ ص ١٠٢
  - ۵- رفع الدين باشي ذاكر خطوط اقبال لابور ١٩٤٦ ص ٥٦
    - ۲- عبد السلام ندوی اقبال کال ص ۱۳
    - اقبال، اقبالنامه حلد اول، لاہور، ص ۱۳
  - ٨- عبد أواحد معيني، مقالات أقبال، لابور، ١٩٨٨ء ص ٣٣٣
    - ٩- اييناً ص ٣٣٣
    - ١٠- أيضاً ص ٢٦٩- ٢٤٠
- ال نديم؛ مطبوعه قابره ص ۱۳۴۴ رك : عنب ادبيات مين پاك بند كا حصه بتلم ذاكثر زير احمر؛ لابور، ۱۹۷۳ه م ۱۹
  - ۱۲- على ادبيات مين پاك و بند كا حصه ص ۱۱
    - ۱۳- ایشاً ص ۱۱
  - ۱۳۰ زبیر احمد و اکثر، عملِ ادبیات میں پاک و بند کا حصہ الابور ۱۹۷۳ء ص ۱۳۳ ۱۵- ایشاً ص ۱۷
  - - ۱۷- عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ ص ۲۸
    - ١٨- ايضة ويكف باب سوم، علوم حديث ص ١٥ بعد
    - ۱۹- ابوالحسنات ندوی، بندوستان کی ندیم اسلای درسکاین، امرتسر ص ۵۵
      - ۲۰ ایشاً ۸۸
      - rı اینا ص ۳۲ ۲۱



## فارسى زبان

مسلمان ہندوستان میں برطانوی استعار کے تکمل تسلط اور تشدد کے نتیج میں نمایت مغلوب اور مضحل ہونے کی بنا پر مغرلی تدن کے اٹھتے ہوئے طوفان سے ایے خانف ہوئے کہ وہ اینے عظیم تمنی ورثے سے بھی دست بردار ہوگئے۔ ان مِن ایک عجیب اصاس کمتری پیدا ہوگیا۔ ان کے ایک طرف انگریز کا اعتبداد تھا تو دوسری طرف ہندو کا انتقام بنو انہیں بڑپ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ مغربی شاطروں نے مسلمانوں کو ہر طرف سے مات کر کے زندگی سے مایوس اور اینے وجود ہے متنفر کر دیا تھا۔ انہوں نے ان کی اعلیٰ دینی اور تہذیبی اقدار کا نداق اڑایا۔ ان سے ہزار سالہ تدنی آثار کو منانے اور منہدم کرنے کے لیے ہندوؤں کی سرر سی اور اعانت شروع کی۔ مطلق العنان حاکموں نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے نقوش محو کرنے کے لیے فارسی زبان کو جو گزشتہ نو سو سال سے ان کے اعلیٰ علمی و ادبی کمالات کی حال تھی سرکاری اور اداری زندگی ہے خارج کر دیا۔ چنانجہ فاری زبان قدیم درسگاہوں، مطبوں، خانقاہوں اور قبرستانوں کے کتبوں تک محدود ہوگئے۔ اردو زبان بھی جو ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے اجتماعی نظام حیات سے معرض وجود میں آئی تھی کیکن فاری الفاظ اور فاری رسم الخط کی حامل تھی، مسترد کر دی گئی۔ اس کی جگہ ہندی زبان کی سربریتی شروع کی گئی جس کی کوئی تاریخ ہی نہ تھی۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اردو ایک حد تک ہندوستان میں مسلمانوں کی ثقافت کی امین اور آئینہ دار تھی، اس لیے اے نظرانداز کرنا بھی ضروری قرار دیا گیا۔

ان حالات میں متعدد مسلمان عالم، ادیب اور دانشور اگریزی زبان اور بودو باش کو زندگی کی داصد شرط قرار دے رہے تھے۔ علی، فاری، اردو زبایس اور ان کے لاتعداد علمی آثار طاق نبیاں کے نقش و نگار بن گئے۔ اس بابوس کن ماحول میں حال اور شیل نے اسلای شعور کی بیداری کے لیے اسلای ادبیات کو مظر پر لانے کی عالمانہ کوششیں شروع کیں جو ایک صد تک موثر ثابت ہو کر جیموس محدی کے آغاز میں علامہ اقبال کی علمی اور سابی بسیرت کا ظہور ہوا۔ اقبال مغربی استعار اور اس کی تهذیب و تمن کے ظاف نمایت موثر ادبی بیرائے میں شدید رو ممل بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے متبد حکومت کے سامنے کلمہ حق کما۔ ایک طرف ان کی بے سرویا تہذیب کو بے نقاب کیا اور دوسری طرف مشرقی اقوام کو بیداری اور خود داری کے بیغام کے ساتھ ساتھ برصفیر کے مسلمانوں کو کی وجود اور کی تشخص کو دور داری کے بیغام کے ساتھ ساتھ برصفیر کے مسلمانوں کو کی وجود اور کی تشخص کر دیا چنانچہ کے سالس کو برقرار رکھنے کے لیے آمادہ کیا۔ انسیں ان کی عظمت رفتہ کی بازیابی کا درس دیا اور اپ علم و عمل کی ہر جت کو ای نقطے کی طرف معطوف کر دیا چنانچہ انہوں نے اپنے دلولہ انگیز اشعار می مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بھی "آتش رفتہ" انہوں نے اپنے دلولہ انگیز اشعار می مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بھی "آتش رفتہ"

میں کہ مری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوؤں کی جبتو فاری میں کما:

في . فزل سرائه و نوابات رفته باز آور

باین فروه ولان حرف ولنواز آور

علامہ اقبال نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے ہزار سالہ آ ٹار کو فاری زبان میں خصوصیت کے ساتھ دیکھا تو وہ برصغیر میں اس زبان کے احیاء کے لیے کمرستہ ہوگئے۔ ان کا زبانہ تعطم طور پر علی یا فاری کا زبانہ نہ تھا حتی کہ روایتی شعر و شاعری کا زبانہ بھی نہ تھا۔ وہ خود بھی اپنی اجباقی اور علمی زندگ کے اعتبار سے زیادہ تر انگریزی باحول سے متعلق تھے لیکن چو تکہ وہ قلر اسلامی کے احیاء اور اتدار کی کی تجدید کے لیے نبایت مخلص اور متعدد تھے۔ اس لیے انہوں نے عصری ماحول اور کر تر کی تر نہی تقاضوں کے بالکل بر عکس اینے مجر نما انقلابی آ ٹار ہے در بے فاری

زبان میں پیش کرنا شروع کیے۔ اقبال نے ان اعلیٰ آقار کے غیر معمول اظمار سے علمی ونیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ چنانچہ ہر برب ریڈ نے لکھا: "آج جب کہ ہمارے مقامی متفاعر اپنے بے لکلف احباب کے طقے میں چیٹے کیش کے شیع میں کم بلیوں اور ایسے ہی گھر لیو موضوعات پر طبع آزبائی کر رہے ہیں تو ایسے میں لاہور میں ایک ایک نظم تخلیق کی گئی ہے جس کے بارے میں ہمیں سے بتایا گیا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی نوجوان نسل میں طوفان بہاکر دیا ہے اور ایک کے بقول: "اقبال عمرات کے میکا بن کر آیا ہے اور ایک کے بقول: "اقبال ہمارے کی مردول میں زندگی کی لردوڑا دی ہے۔

علامہ اقبل نے تعلیم اداروں میں انتخابی مضمون کی حیثیت سے عمبی اور انگرزی پڑھی تھی۔ لیکن اداروں میں انتخابی مضمون کی حیثیت سے عمبی اور کیا تھیز پیام کی حال اپنی کی تھینے اسرار خودی، فصیح فاری شعر میں پیش کی تو ان کے احباب کو تجب ہوا کہ اقبل کو فاری کیسے آگئی، انہوں نے جواب دیا : ''انسیں یہ معلوم نسیں کہ میں نے فاری زبان کی مخصیل کے لیے سکول بی کے زبانے میں کس قدر محنت انصلی اور کتنے اساتذہ سے استفادہ کیا۔ اور کتنے اساتذہ سے استفادہ کیا۔ اور معن خیز خیالات کے ابلاغ کے لیے زیادہ موزوں اور مناسب تصور کرتے ہوئے کیا۔

فاری از رفعت اندیشه ام در خورد یا نطرت اندیشه ام

نیز وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کا پیغام بر صغیر سے باہر عالم اسلام میں بالخصوص اور دیگر اقوام تک بالعوم پنچے ناکہ انسانی احترام کے لیے ان کے نقطہ نظر کو سمجما جائے اور مشرق و مغرب میں انسانیت کے نام پر ہم آ ہنگی پیدا ہو-

۱۹۱۸ء میں انہوں نے "رموز جیودی" کے نام سے اپی دوسری مثنوی شائع کی جس میں ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کے اساس نکات کو نمایت وضاحت کے ساتھ چیش کیا۔ معلوم ہوتا ہے اس مثنوی سے جہاں اقبال مغربی ختتم اور سخارب قوموں کو اسلام کے اعلیٰ زندگی بخش اصولوں سے آگاہ کرنا چاہتے تتے وہ بر مغیر کے مسلمانوں کو بھی اپنے کمی وجود اور کمی تشخص کو مشکم کرنے کی تعلیم دے رہے تتے

اکه وه مستقبل قریب میں اپنے لیے ایک معاشرے کو ان خطوط پر استوار کر سکیں۔ ١٩٢٢ء ميں "بيام مشرق" كے نام سے چرفارى مجوعه كلام بيش كيا جے واكثر حین ظیمی نے ممل ویوان کا نام دیا۔ اقبال نے پیام مشرق جرمنی کے فلفی شاعر گوئے کے دیوان شرقی و غربی کے جواب میں پیش کی۔ ایک سو سال تک کمی نے گوئے کے اس دیوان کا جواب نسیں دیا تھا۔ گوئے دین اسلام کا مداح اور مشرقی ر جمانات کا معترف تھا۔ اس نے اہل مغرب کو قومی تعصب سے نکلنے اور مشرقی اقوام ' بالخضوص دین اسلام کے احرّام کی ہدایت کی- اقبال اس کے خیالات سے متاثر ہوئے اور اس کی کوشش کا نہایت ولاویز انداز میں جواب دیا۔ دونوں عظیم شاعروں کا مقصد انسانی احرام ہے۔ چونکہ گوئے عافظ شیرازی کا ایک طرح سے مرید اور راح تما اس لیے اس کتاب میں اقبال نے این ست ی غزایات حافظ کی غزالیات کی پیروی میں کھی ہیں۔ البتہ ڈاکٹر ذبح اللہ صفا نے اقبال کی رباعیات کی جنیں وو بیتیاں بھی کما جاتا ہے اور پام مشرق میں کثیر تعداد میں "لالہ طور" کے عنوان سے پیش کی گئی ہیں، نمایت تعریف کی ہے :

١٩٢٤ ميں علامہ نے اپني فارى غزليات كا ايك مجموعه "زيور مجم" كے نام ے شائع کیا۔ اس مجموعہ کے آخر میں دو فاری مثنویات، "مکشن راز جدید" اور "بندگی نامه" بھی ضمیمہ ہیں-

اقبل نے زبور عجم برھنے کی خصوصیت کے ساتھ تلقین کی اور اے فغان نیم عظبی اور نوائے راز کا نام دیا:

اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور مجم فغان نیم حبی بے نوائے راز سیں

ا ۱۹۳۲ء میں "جادید نامہ" شائع کی۔ اس منفرد مشوی کو اقبل کے نکر و فن کا

ثابكار بھى كماكيا ہے۔ افكار ميں جدت اور تنوع كے ساتھ ساتھ بيان ميں سلاست اور روانی غیر معمولی ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فاری کویا ان کی مادری زبان ملی اعلاء میں مثنوی "پس چه باید کرد اے اقوام شرق" کے نام ے ثائع کی۔ اقبل علاج کی غرض سے بھوبال سے تھے۔ خواب میں سر سید احمد فاں نے انس کما کہ وہ اپنی علات کے بارے میں نبی کریم ملی اللہ علیہ و آلہ

وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں۔ اقبال ایک خط میں لکھتے ہیں کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو یہ شعر میری زبان یر جاری تھا:

> یا پرستاران شب دارم شیز باز روغن در چراغ من بریز

اس بیان سے معلوم ہو تا ہے کہ اقبال نے بیہ شعر کار تحن کر کے نمیں کما قعا اور نہ بی اس کے لیے کی زبان میں بیہ شعر خود بخود ان کی زبان تھی اور شعر ان کا شعر خود بخود ان کی زبان تھی اور شعر ان کا اسام تھا۔ ایک وفعہ ان سے ورخواست کی گئی کہ وہ اپنا کلام زیادہ تر اردو میں لکھا کریں کیونکہ اہل وطن کو اس کی زیادہ ضرورت ہے تو علامہ نے فرمایا ، یہ اشعار مجھے یہ فاری بی میں ازتے ہیں۔

مثنوی "پس چہ باید کرد اے اقوام شرق" کا ضمیمہ مثنوی سافر ہے جو ان کے سفر افغانتان کے آباڑات سے مٹعلق ہے۔

علامہ اقبال کی آخری تصنیف جو ۱۹۳۸ء میں ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی "ارمغان مجاز" ہے کا بیشتر حصہ فاری رباعیات میں ہے۔ رباعیات میں ان کے اسلوب بیان کو سل الممتع کما جاسکتا ہے۔ انہیں لطیف ترین مضامین کے بین پر غیر معمولی قدرت عاصل ہے۔

چونکہ اقبال فاری زبان کی طرف بہت ہی ماکل ہو چکے تھے اس لیے ان ک اردو شاعری میں بھی فاری عفر بہت عالب ہے۔ آکٹر جگہ فاری اشعار یا فاری مصرعے تضمین کیے ہیں۔ سمیحات اور استعارات عموماً فاری اوب سے متعلق ہیں اور ان کے محجمے بغیر ان کے فدروہ کلام کا مکمل اوراک مشکل ہے۔ ان کے نیا اردو میں ایک شیری ویا کے ان کے نیا اردو میں ایک شیری ہے۔ فراتے ہی

گرچه بندی در عذوبت شکر است

طرز گفتار دری شیری تراست

اقبال کی روح میں فاری اثر و نفوذ پیدا کرنے والی صرف فاری زبان ک طاوت نہ تھی بلکہ فاری ادبیات کی وہ عظیم روایت تھی جس نے مشرق و مخرب کے بڑے بڑے وانشوروں کو بہت متاثر کیا تھا۔ علامہ اقبال فرووی' سانی' خاقانی'

انوری، عطار، سعدی، عراقی، خسرو، حافظ، جای، فغانی، عرفی، نظیری، صائب کلیم، بدل اور غالب سب سے ایک حد تک متاثر ہوئے اور ان کو خراج محمین ادا کیا۔ ان اکثر شعرانے ایے شعر میں انسانی نفسیات اور اعلی اظافی رجمانات کو اس لطیف انداز میں بیان کیا کہ اقبال اکثر ان کے والویز معانی کی طرف متوجہ رہے۔ ان تمام شعراء اور عرفا کے علاوہ مولانا جلال الدین رومی نے جش قدر اپنے مطالب و معانی ہے اقبال کو متاثر کیا اس کی مثال تاریخ اوب میں بہت کم ملتی ہے۔ یہ تو نسیں کہا جاسکتا کہ اقبال روی میں جذب ہوگئے کیونکہ وہ اپنے مخصوص فلفہ خودی کی بنا پر اپنے آپ کو کمی میں جذب کرنے کے قائل سیں لیکن یہ کما جاسکا ہے کہ انہوں نے روی کو اینے اندر بہت حد تک جذب کر لیا اور وہ عصر حاضر میں ایک طرح کے روی بن گئے۔ ان کا وہی بیباک انداز ہے اور وہی شعلہ آشام روح ہے جس کا اظمار روی کے باں ما ہے۔ چنانچہ انسی بجا طور پر "روی عصر" کا نام دیا گیا ہے - اقبال نے کہا کہ جس طرح روی نے معلمانوں کے زانہ ستوط یعی حملہ آآر کے وتت احیائے کی کا فریف انجام دیا تھا جمی طرح عصر عاضر یعنی حملہ استعار کے وقت ادیاء کا پیام میں نے ویا ہے اور زندگی کے اسرار میں نے ای تھیم معنوی ہے سيم سي

چ روی در حرم دادم اذال من ازد آموختم امرار جال من بدورفتند عمر کهن او بدورفتند عمر روال، من

"گشن راز جدید" کے عادہ اقبال نے اپنی تمام مشویات مشوی مولانا روم کی پندیدہ بحریم کی میں اور اپنی تمام کتابوں میں اکثر جگہ روی کی انتخابف و تجلل کی جب روی اور دیگر فاری زبان عرفا کے منظوم و مشور آثار نے برصغیر میں مسلمانوں کی تمذیبی زندگی کو استوار کرنے میں غیر معمول خدمات انجام دی تحسیر - اقبال نے ادبی جانوں کو محاشرے میں دوبارہ روشن کرنے کی کوشش کی ادبی نے لیے انہی جانوں کو محاشرے میں دوبارہ روشن کرنے کی کوشش کی انہوں نے امایاف کی سامی، ویک، عرفانی، اظاتی، علی، اوبی، فکری اور فنی شخصیات کو خواموش معاصر سلمانوں سے متعارف کرا کے انسیں ان کی اصل سے آگاہ کیا۔

چونکہ فاری کا کلایکی اوب اسلامی روح کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے اس لیے اقبال نے فاری زبان کی خدات کو نظرانداز نہ کیا۔ اقبال چاہتے تھے کہ برصغیر کے منتشر مسلمان اپنے اسلاف معنوی کو پچائیں اور ان کے عظیم وریثہ کے امین بنیں نیز اے آئندہ نسلوں تک خفل کرنے کے لیے اقدام کریں ناکہ ماضی اور عال کے رشتے معتبل سے لمے رہیں اور ملی شعور کا تسلسل ٹوٹے نہ یائے۔

اقبال نے ویکھا کہ فاری زبان و اوب نے برصغیر میں اپنے گرے اثر و نفوذ کے اسلامی تدن کے اسخام میں غیر معمولی خدمت انجام دی ہے لازا اب اگر ہوا کا رخ اچانک بدل گیا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں اپنا رویہ نمیں بدن چاہیے۔ انہوں نے کما جس ورفت کی شاخوں کے سائے میں تم نے پرورش پائی جب اس پر نزاں آ جائے اور پتے جھڑ جا کمیں تو اس کی شاخ ہے آشیانہ اٹھانا اچھی بات نہیں۔ انہوں نے اس خوبصورت مضمون کو ایک شعر میں بین بیان کیا :

کمن شانے کہ زیر سایہ آن پر در آوردی چوبر سکش ریخت از دے آشیاں برداشن ننگ است

چنانچے انہوں نے فارس زبان و اوب کو اس دور میں جو قطعاً فارس کا دور نہ تھا احیائے کی کے لیے اس قدر مشخکم کر دیا کہ دہ کیسری ندن ہائیڈل برگ، روم اور شہران میں موضوع بحث بن گیا اور سب نے اعتراف کیا کہ اقبال نے اپنے موز دروں سے تمان اسلامی کی مجھتی ہوئی شمع کو بھر سے روشن کر دیا۔ اگر چہ کتے ہیں گزرا ہوا زبانہ واپس نمیں آتا لیکن اقبال نے اپنی معجز بیانی سے واپس ا دیا۔ ملک الشعرا بہار نے کہا کہ یہ زبانہ اقبال بی کا زبانہ ہے۔

عمر حاضر خاصہ اقبال گشت واحدے کز صد ہزاران برگزشت

یماں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس حوالے سے بر صغیر میں فاری زبان ک آمہ' نشرو اشاعت' درس و تدریس اور اس کے اثر و نفوذ کا مختصر ذَر کیا جائے۔ کیونکہ یہ زبان محض زبان نہ تھی بلکہ عظیم اسلامی تدن کا سیلاب تھا جس نے تمام ہندوستان کو اپنی آغوش میں لے لیا۔

بعض روایات کے مطابق فاری زبان چو تھی صدی انجری کے نصف اوں میں

ہندوستان کے شال مغربی حصول میں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ امغری (متونی ١٣٨٧هـ) کے مطابق نکران میں نکرانی اور فاری بولی جاتی تھی۔ 🐃 ابن حوقل نے بھی ایپنے سنر ناے مولفہ ۲۷اھ میں لکھا ہے کہ مران کے لوگ مرانی اور فاری میں مفتکو کرتے بں۔ ۵۱ بشاری کے مطابق چوتھی صدی اجری میں ملتان کے لوگ فاری سمجھتے تھے۔ m چوتھی صدی ابجری میں رابعہ بنت کعب قراداری یا خضداری بلوچسان کے شر خضدار میں فاری میں شعر کہ رہی تھی وہ تاریخ ادبیات فاری کی پہلی شاعرہ ہے۔ ٣٩٧ ميں محمود غزنوى نے ملكن پر حملہ كيا اور ١٣٨٥ ميں پنجاب سے ہندو شاہی خاندان کا قبضہ ختم کر دیا۔ ۵۰ ۱۸مھ میں وادی سندھ کو بھی فتع کیا اور بھیرہ عرب سے لے کر کشمیر تک اور تنوج سے لے کر غزنہ تک این سلطنت قائم ی-لاہور کے غزنوی حکرانوں میں سب سے نامور شزادہ سیف الدولہ محود بن ابراہیم جو ٣٢٧ ميں لاہور آيا اس نے جمال ہندوستان ميں غرنوی سلطنت کو استحکام تخشا وہاں لاہور کو خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ اس زمانے میں سید علی جوری جیسے عظیم عارف اس علاقے میں تبلیغ دین میں مشغول ہوئے۔ منتحکم حکومت اور اس کے عالی شان دربار کی وجہ سے بعرت ایرانی عله صوفیه شکری اور دیگر فاری زبان خاندان یمال مستقر ہوئے۔ مجدیں، درسے اور فافتاہیں رشد و بدایت کے لیے قائم ہو کیں۔ خود مسلمانوں کے گھر فاری زبان و ادب کے سرچشے تھے۔ درباری احکام فاری میں صادر کیے جائے۔ عدالتیں اور متعلقہ محکے تمام انتظای اور عسکری امور فاری میں انجام دیتے۔ اس دور کے اہل تلم میں سید علی بجویری نے تصوف کی سب ہے بلي أور جامع كتاب "كشف المجوب" اي يانجوين صدى مين لابور مين مرتب كي-اس ماحول مین عبدالله کلق، ابو الفرج رونی اور مسعود سعد سلمان جیسے فاری زبان و ادب کے متاز شعرا نغمہ سرا ہوئے۔ موخرالذکر دونوں شاعر فاری اوب میں نمایت بند مقام کے حال ہیں اور دونوں کا تعلق لادور سے ہے۔ ان کے علاوہ حمید الدین شال اور بوسف در بندی (۸) قابل ذکر ہیں۔ نثر نویسون میں سید علی جوری کے علاوہ ابو المعالي نفر الله جو كليله و ومنه كا مترجم تعا معروف ہے۔ چیمی صدی بجری ك آخر تک لاہورا فاری علم و ادب کا عظیم مرکز بن چکا تھا اور غزنہ اف کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ لاہور ہی میں مدرسہ خانقاہ ابو نفر کو مین الا**توای شرت حاصل تھی۔** 

دین اسلام کی نشرو اشاعت کے ساتھ ساتھ فاری زبان کی ترویج میں صوفیہ کی خدات غیر معمولی حد تک قابل تعریف میں۔ سلسہ چشتیہ کے بانی خواجہ معین الدین چشتی اجیزی (متوفی ۱۹۲۷ھ) کی برکات سے سلسلہ چشتیہ کو ہندوستان میں خاص فروغ حاصل ہوا۔ آپ کے مرید اور خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تھے انہوں نے اپنے مرشد کے مفوظات کو ولیل العارفین کے نام سے مرتب کیا۔ پھر ان کے مرید خواجہ فرید الدین مسعود تنج شکر نے اپنے بیرو مرشد لینی خواجہ قطب الدین کے لمفوظات کو فوائد الساکلین کے عوان سے ترتیب دیا۔ ای طرح ان کے مرید خواجہ نظام الدین اولیا نے اپنے مرشد خواجہ فرید الدین کے اقوال و ملفوظات "راحت القلوب" ك نام سے تدوين فرائ- سلسله چشته سلسلة الذهب بن كر نمودار بوا-یماں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ملطان شس الدین التش اور اس کا بینا

سلطان ناصر الدین محمود خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے۔

400 ه مِن سلطان التش تخت نشين هوا- آج الدين ريزه، فخر مدبر اور ناصري . خرامانی اس کے دریار سے مسلک ہوگئے۔ اس زمانے میں جلال الدین تیریزی قطب الدین کاشانی، اور نور الدین مبارک غرنوی اریان سے آئے اور ہندوستان میں دین اسلام کی تبلیغ میں مشغول ہوئے۔ ان صوفیہ کی تبلیغ کا نظام ایک عظیم ادارے کے نظام کی طرح ہو یا تھا۔ مریدین اپنے مرشد کی زبان، عادات، لباس اور عبادات کے طور طریقے سکھتے اور خود اس پر عمل پیرا ہوتے پھر دوسروں تک اس کی تعریف و تبلیغ کرتے۔ چونکہ یہ حفرات فاری زبان تھے اس طرح فاری زبان اور ابران کا اسلامی تمن بر صغیر میں غالب آ تا گیا۔

ای عمد لینی ساتویں صدی میں شاب الدین محمرہ' ضیاء الدین نجشی' شس دبیر اور قاضی اثیر اسلامی علوم و ننون کی روشنی پھیلاتے تھے اور ان سب میں زیادہ متاز امیر ضرو (متونی ۷۲۵هه) تقے جو ہر مجلس کی شمع تھے۔ ان کے دوست امیر حسن بحزی (LTZھ) بھی فاری غزل میں خاص مقام کے حال تھے۔ دونوں عظیم شاعر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے عزیز مرید تھے۔ لمتان میں غیاث الدین ملبن کا بیٹا سلطان محمه شهيد (١٧٨ تا ١٨٨هه) كيا تو وإن علم و ادب كا دربار جبك انها- امير خسرو

اور حسن بجری دبلی سے اس کے ہمراہ ملکن گئے۔ سلطان محمد شہید نے شخ سعدی کو بھی ملکن آنے کی دعوت دی تھی ۔ اسا ملکن میں اس وقت بہاء الدین زکریا اور ان کے معروف مرید شخ گخر الدین عراق جیسے عظیم صوفیہ اور عللہ موجود تھ جو دین اسلام کی تروی و تبلیغ کے ساتھ ساتھ فاری زبان و ادب کے چراغ بھی روش کر رہے تھے۔

غیاث الدین بلین کا دو سرا بینا بغرا خال (۱۸۰-۱۹۶۵) حاکم بنگال مقرر ہوا اس کے دربار میں قاضی اثیر اور عش الدین دبیر جیسے شعرا فارس زبان کی نشرہ اشاعت میں مشخول رہے۔ (۱۱) اس طرح فارس زبان و ادب اور اسلامی تمدن ایک سلاب کی طرح دور دراز علاقوں تک جا پہنیا۔

بنگال میں فاری زبان میں کیلی کتاب "جوگ" نام ہے کسی گئی جے ایک سنکرت کتاب ہے ترجمہ کیا گیا۔ اللہ

ساتویں صدی کے آغاز میں لاہور فاری زبان اور اسلامی تدن کا ایک عظیم مرکز بن چکا تھا۔ اس زبانے میں لاہور پے منگولوں نے حملے کیے جس سے اس مرکزی شرکو نقصان پہنچا۔ آٹھویں صدی نظی اور تخلق سلاطین کی حکومتوں کا دور تھا۔ غیاث الدین تغلق (متوفی ۲۵۷ھ) نے فاری زبان کی ترویج میں خاص دلچی کی اور تعلق الدین تغلق (متوفی ۲۵۷ھ) کے شدید حملوں کا زبان کی ترویج بست سے علماء شعرا اور صوفیہ ہندوستان میں آئے۔

آٹھویں صدی اجری کے آغاز میں مسلمان مبلغین نے ترکتان سے کشمیر کا رخ کیا۔ ان میں سید شرف الدین ترکتانی (متوفی ۱۷۲۵ھ) بھی تھے جنس کشمیر میں بہلا مسلمان مبلغ قرار دیا جاتا ہے۔ مختفر دت کے لیے سید جلال الدین بخاری المعروف بہ مخدوم جانیاں جہاں گشت (متوفی ۱۵۵۵ھ) بھی تبلغ اسلام کی غرمن سے کشمیر گئے۔ ان حضرات کی کشمیر میں آد سے فاری زبان اور اسلامی تدن کا وروازہ کھا۔ پھر سید علی ہمدائی (متوفی ۱۸۵۵ھ) سینکٹوں مردوں اور عزیزوں کے ساتھ جو نفاری زبان سے کشمیر میں واضل ہوئے جس سے کشمیر اسلامی تمذیب و تدن علم و فاری زبان سے کشمیر میں واضل ہوئے جس سے کشمیر اسلامی تمذیب و تدن علم و فن اور صنعت و حرفت کا مرکز بن کیا۔

نویں صدی کے وسط میں اور جیوں نے حکومت قائم کی اور سکندر اور می

نے آگرہ کو دارالکومت بنایا۔ یمی وہ زمانہ ہے جب پہلی دفعہ ہندوؤں نے بھی فاری سکھنا شروع کی۔ اس شمن میں قاسم فرشتہ کے الفاظ میں :

"کافران بخواندن و نوشش خط فاری که تا آن زمان میان ایشان معمول نبود'

پرواختید - ۳۰

وسویں صدی میں ہندوستان میں عظیم الشان مغلیہ سلطنت قائم ہوئی جس کا باق ظمیر الدین بایر تھا۔ اس نے ۱۹۳۲ء میں ابرایم اور ھی کو شکست دے کر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے اسلامی اقدار اور فارس زبان و ادب کو غیر معمولی فروغ دیا۔

بابر کی مادری زبان ترکی چنتائی تھی اور اس نے اپنی معروف تصنیف "رَبُ" بھی ترکی زبان میں لکھی تھی، لیکن ہندوستان میں فارسی زبان غزنوی، غوری، مملوک سلاطین کی حکومتوں کی تشکیل کی بنا پر اور ایران اور وسطی ایشیا ہے بكثرت آنے والے صوفيوں، عالموں، مبلغوں، سايروں، شاعروں، اديوں، طبيبوں اور دوسرے ہزاروں فاری زبان خاندانوں کے اقامت پذیر ہو جانے کے سب نمایت معجم ہوچکی تھی۔ فاری کے اشخام کی بنا پر عربی اور ترکی درباری زبانیں نہ بن سیس علاوہ ازیں فاری وستوری اختبار سے بھی آسان زبان تھی۔ آریائی زبان ہونے کی وجہ سے اس کے بت سے مشتقات سنکرت سے ملتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر ہندوستان کی ٹمال مغربی سرصدیں براہ راست ایران سے ملنے کی وجہ سے بھی فاری زبان کا ہندوستان میں ورود اور استقرار نمایت آسانی سے ہوا۔ جیساکہ پہلے کما گیا که ہندوستان میں اسلام اور فارس زبان کی نشرو اشاعت اور ترویج و تبلیغ میں فاری زبان صوفیہ کی خدمات نمایت موثر ہیں۔ تصوف کے جن معروف سسور ک مشائخ نے ہندوستان میں رشد و بدایت کا کام انجام دیا وہ سب کے سب ایران سے متعلق میں۔ سلمہ قادریہ کے بانی سید عبدانقادر گیلانی میں۔ سلمہ چٹتیہ ک موسس خواج معین الدین چشق ہیں، سلسلہ سروردیہ کے سربراہ طریقت شخ شاب الدین سروردی بن جن کا تعلق سرورد ہے ہے اور ای طرح سلسلہ نقشبندیہ ک مر سلسلہ خواجہ بہاء الدین نقشبند بخارا ہے ہیں۔ سید علی ہمدانی سلسلہ کبرویہ ہے بھی منسوب ہیں۔ اس سلسلہ کے بانی مجم الدین کبری بھی ایران سے تعلق رکھتے

ہیں۔ نصوف درامل پیدادار ہی ایران کی ہے اور اس کے جتنے ہائرات ہندوستان میں نمایاں ہوئے ہوں۔ سید علی ہدائی اور میں نمایاں نہ ہوئے ہوں۔ سید علی ہدائی اور ان کے مبلغ مریدین کی کوششوں سے تشمیر میں دین اسلام کی اشاعت کے ساتھ ساتھ فاری زبان و ادب اور ایرائی شافت کا نقش اس قدر محکم ہوگیا کہ تشمیر کو "ایران صغیر" کے نام سے مؤسوم کیا گیا۔ اصلح میرزا کے تذکرہ شعرائے تشمیر سے اس کی واضح شمادت کمتی ہے۔

اکثر سلاطین ان صوفیہ کے ارائتد تھے۔ مغلیہ خاندان کا موسس بابر تزک میں لکھتا ہے کہ جب میں نے ابراہیم اود ھی کو شکست دی تو مرزا ہمایوں کو قلعہ پر تفرف کے لیے بھیجا اور خود سیدها خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر حاضری کے لیے گیا۔ مخل بادشاہ فم بھی امتبار سے عملاً معتدل اور متوازن مزاج کے حال تھے۔ ان کے برعکس ای دور میں ایران میں صفوی بادشاہوں کی حکومت تھی جو فم بی تعصب اور تقدد پر ممنی تھی۔ ان کے اس مخت گیر روید کے نتیج میں ایران کے تعصب اور تقدد پر ممنی تھی۔ ان کے اس مخت گیر روید کے نتیج میں ایران کے اکثر و بیشتر شعرا، علماء، طبیب، خطاط، عقاش، معمار اور خصوصاً صوفیہ بجرت کر کے برصفیر میں آ لیے۔ ڈاکٹر ذیح اللہ صفا کے قول کے مطابق اس دور میں فاری زبان و ادب کا اصل مرکز برصفیر میں ختل ہوگیا تھا۔ یہاں فم بی رواداری اور شاعوں، ادبین اور فنکاروں کی سربر سی کے علاوہ صوفیہ اور علما کی نمایت قدر کی جاتی تھی اور ادبین ماؤرت نہیں تھی۔

ہندوستان مین مغلیہ سلطنت نے اسلای شندیب کو خاص فروغ دیا مختلف علاقوں اور نسلوں اور زبانوں کے طرح طرح کے لوگ جن میں ایرانی افغانی ترک عرب تاجیک اور ہندو سب شال تھے ایک ہی معاشرے میں احرام، محبت، اخوت اور رواداری سے مل جل کر زندگی ہر کرتے تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا ایک عظیم الشان کارنامہ عدل و انساف پر جنی معاشرے کی تھکیل ہے جس کی تاریخ میں مثل بت کم مل سکتی ہے جتی کہ اور تگزیب جیسا رائخ العقیدہ مسلمان اور مطلق العمان باوشاہ بھی ڈاکٹر آرا چند کے قول کے مطابق مدراس کے مندروں کے چافوں کے لیے ٹیل فراہم کرتا تھا۔ میں مغلیہ بادشاہوں کے علاوہ شرادے، وزرا، امرا اور شزاویاں بھی فاری زبان کے فروغ میں کوشاں تھیں جس

کے بیتج میں نہ صرف مقامی مسلمان بلکہ متعدد ہندو بھی فاری کے عالم، ادیب اور شاع بن گئے اننی میں سے ایک چندر بھان برہمن تھا جس نے فاری شعر کا ایک عظیم دیوان مرتب کیا۔ "ادبیات فاری میں ہندوؤں کا حصہ" چار سو صفحات پر مشتل ایک تحقیق کتاب اس حقیقت کی آئینہ دار ہے۔ اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر سید عبداللہ کا مندرجہ ذال نظر قابل لما حظہ ہے:

" یہ امر قابل غور ہے کہ وہ بندو قوم جے علامہ البیرونی ہے صد تفرد پند اور خود پند کہتا ہے، جس کے نزدیک دید مقدس کے علاوہ کوئی کتاب الهای اور آ آ آئی نئیں اور جو اپنے علوم، اپنے کلچر اور اپنی روایات پر اس قدر نازاں ہوتی ہے کہ اپنے سوا سارے عالم کو ناشائٹ تصور کرتی ہے۔ اب اس کے افراد "مرزا" اور "میاں" کہلانے پر فخر کرتے ہیں۔ فیمر اور کہیلا، تلمی داس ور راما نج کے اقوال کی بجائے کو معدی اور طافظ، خیام اور روی کے کلمات و اشعار کے ساتھ اپنی تحریر کو "ہم اللہ کلام کو آ راستہ کرتے ہیں، تقریباً ہر ہندو مصنف اپنی تحریر کو "ہم اللہ المرض الرحمی" سے شروع کرتا ہے۔ اور طلب قویق پر ختم کرتا ہے۔ اسلامی مینوں کی تخلیم کرتا ہے اور مسلمانوں کے طریقوں اور رسموں کی استوں افتاب تھا جس کی استوں انتظاب تھا جس کی بر خش مین کہ نظیم سادگ، عندے دار بہت حد تک فاری زبان کی تعلیم تھی جس کی بے نظیم سادگ، بے مثل رشینی، دلاویز شیرٹی اور حقائق سے لبریز بلاغت نے آ ہستہ ان داغوں کو متاثر کیا۔ اور

باہر ایک عظیم فاتح اور حکران ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اویب اور ترک زبان کا اچھا شاعر تھا۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ باہر علم موسیقی، شعر اور انشا میں نظیر نمیں رکھتا تھا۔ (۱۱) اس کے دربار کے شعرا میں مولانا بقائی، مولانا شباب الدین اور شخ جمالی کے نام ملتے ہیں۔ باہر سفر و حضر دونوں میں کتب خانہ ساتھ رکھتا تھا۔ ۔،،

بایر کا جانشیں ہمایوں (۹۳۷–۹۲۳ھ) بھی عالم اور شاعر تھا۔ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر اسے پندرہ سال ایران' عراق' افغانستان میں سر کرنا پڑے۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہمراہ بکثرت فاری زبان شاعر ادیب اور لشکری تھے۔ اس

ے ہدوستان کی مسلم نقافت پر گرے اثرات مرتب ہوئے۔ ہمایوں کا سپہ سالار بیرم فان بھی فاری اور ترکی کا صاحب دیوان شاعر قعا۔ اکبر (۱۹۳۳–۱۹۰۹) کے عمد میں فاری کے ممتاز شاعر، اویب اور عالم بکثرت نظر آتے ہیں۔ ان میں فیضی، غزائی مشدی، عرفی شیرازی، نظیری نیشاپوری بہت معروف ہیں۔ ملا عبدالقادر بدایونی نے اکبری دربار کے ۱۹۹ شعرا کا ذکر کیا ہے۔ ۱۸۱۱ امرا میں عبدالرحیم خانفاناں، تعلیم ابو الفق گیلانی اور ابو انفقل بلند پایہ ادیب اور ادب پرور تھے۔ ان کے دربار بادشاہوں کے دربار بادشاہوں کے درباروں کی طرح شعرا اور علما کے مرکز تھے۔

جمائگیر (۱۰۱۳–۱۰۳۷) خور بھی فاری کا شاعر اور اچھا نقاد تھا۔ اس کا وربار بھی فاری کے معروف شاعروں اور اریوں کا مرجع تھا۔ اس دربار پر ایرانی ثقافت کا گمرا اثر دکھائی دیتا ہے۔ طالب آ بلی ملک انشعرا تھا جو شاہ ابو المعالی کا مرید تھا۔ نظیری اور عرفی کے علاوہ حیاتی گیلائی بھی دربار کی رونق تھے۔ جمائگیر کی ملکہ نور جمعن خود حیین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ ساتھ بہت دیر اور ذوق لطیف کی مظمر تھی۔ اس کی ماجوئی کے ساتھ شای محل کی متعدہ راجیوت رانیوں کے چراغوں میں روشمیٰ نہ ماہروئی کے سائے شای محل کی متعدہ راجیوت رانیوں کے چراغوں میں روشمیٰ نہ ری۔

یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ ارائی ثقافت کے جو بھی نمائندے ہندوستان میں آئے تھے وہ اسلامی ثقافت کے نمائندے سور ہوتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تعا جب ہندی تمن پر ارائی تمذن جو اسلامی تمدن تصور ہوتا تھا بری قوت سے غالب آ رہا تھا۔ اران سے کوئی بھی مسلمان خواہ وہ کمی بھی فرقے سے متعلق ہوتا اسلامی تمذیب کا احکام کا باعث قرار ویا جا اور اس طرح وہ ہندوستان میں اسلامی تمذیب کے احکام کا باعث قرار ویا جا ہا اس حوالے سے دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان تقریباً ایک ہزار دیا جاتھ تمدن نے اس جنگ میں کامیابی عاصل کی۔ اس کے ممرے اثرات کا اعتراف ڈاکٹر آرا چند نے اپنی معروف کامیابی عاصل کی۔ اس کے ممرے اثرات کا اعتراف ڈاکٹر آرا چند نے اپنی معروف کتاب میں کیا ہے۔ ، یہ ہندوستان میں اسلامی تمدن کی کامیابی کا متجمد مسلمانوں کی مستقل مملک باکستان ہے۔

شاجهان (۱۰۳۷ ما ۱۸۱۰ه) علم و اوب شعر و شاعری اور فنون لطیفه نصوساً معماری اور نماشی کا غیر معمولی دلداده تعال اس کے عظیم جمالیاتی ذوت نے بندوستان

میں معماری کے ایسے ایسے نمونے چھوڑے ہیں جو چار سو سال بعد آج بھی دنیا کے گائبات میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے دربار کے شعرا میں قدی مشدی متاز حیثیت رکھتا تھا۔ مرا ۃ النیال کے مطابق ایک دفعہ شاجبان نے قدی کے ایک قصیدے پر سات دفعہ اس کا منہ جو اہرات سے بحرا۔ قدی کے بعد کلیم کاشانی ظفر خان احسن، مرزا محمہ طاہر آشانہ محمہ محسن فانی، صائب تیریزی، رکنا مسج کاشی، صائب میریزی، رکنا مسج کاشی، صائب کیلانی، سعیدائے گیلانی، رضی واہش اور ہندو شعرا میں چندر بھان برہمن لاہوری بست نمایاں شجے۔ وہ،

اور تگزیب عالمگیر (۱۹۹-۱۱۱۱ه) خود فاری کا عالم اور ادیب تھا۔ عربی، فاری، ترکی اور ہندوستانی چاروں زبانوں پی شختگو کرتا تھا۔ اس کے دور کومت پی جگڑت عالم اور عرفا نظر آتے ہیں۔ اگرچہ اور تگزیب نے ملک الشعرائی کا عمدہ ختم کر دیا تھا لیکن وہ فاری شعر کا بہت اچھا نہاتی رکھتا تھا اپنے مکتوبات میں روی اور حافظ کے شعر جابجا لقل کرتا۔ اس کے دربار ہے متعلقہ شعرا میں نعت خان عالی، عاقل خان رازی، محمد سعید اشرف مازندرانی، روش ضمیر، محمد افضل سرخوش، بیدل اور غنی مشمیری ہیں۔ یہ زائد دنی علم و ادب اور فای شعر و خن کا زبانہ تھا۔ فاری زبان سارے محاشرے کی زبان بن چکی تھی۔ اس زبان کے اشحکام کی بنا پر تمام فاری زبان ممالک کے علما فضلا اور شعرا وغیرہ ہندوستان میں کھیجے چلے آتے تھے۔ کیونکہ زبان ممالک کے علما فضلا اور شعرا وغیرہ ہندوستان میں کھیجے جلے آتے تھے۔ کیونکہ رنگ اور اس کی نشود نما کے بہتر مواقع باتھ آتے تھے۔ یہاں عمد وسطی کی چند تدریس ہوتی تھی۔ ان درسگاہوں نے اسادی تو فروغ دے کر مسلمانوں کے می تدریس ہوتی تشخص کیا۔ ان درسگاہوں نے اسادی تو فروغ دے کر مسلمانوں کے می

مدرسه ابو احمد منصوری منصوره شده میں بحواله احسن اسقالیم، یدن صفحه

-ሶለ፣

مدرسہ فیروز شائی مبادلیور کے زدیک اوچ میں ناصر الدین قابد نے قائم کیا۔ ۱۲۳ھ میں خراسان سے قاضی منهاج سراج خود اوچ (اچھ) آ کر تدریس کے کام پر مامور ہوئے۔

مرسد ناصر الدين قبايه، لملكن من قائم بوا، مولانا قطب الدين كاشاني صدر

مرس تق - بحواله تاریخ فرشته ص ۴۰۸

مدارس شاه حسين لنگاه- ملتان ميس قائم موسے-

مدرسه حسین بن علی بخاری، بھکر میں قائم ہوا۔

مارس، شخصہ الگریڈر بملٹن ۱۹۸۸ء یس شخصہ میں آیا تو اس نے لکھاکہ یہاں جار سو اعلیٰ مارس قائم ہیں۔

مرسہ بدین، اور نگریب نے اس مدرے کے لیے مخدوم طالب اللہ کو مدس مقرر کیا اور مدرے کے مصارف کے لیے کثیر رقم عطا کی۔ بحوالہ تحفد الکرام صفحہ ۲۲۷

یدرسہ حافظ محمد جمال' ملتان میں قائم تھا<sup>ہ</sup> یہ نور محمد چشتی کے خلفا میں سے تھے۔ بحوالہ آریخ مشائخ چشت س ۲۰۱

پررسہ عالیہ، بباولپور میں نواب بباولپور خان عبامی کے عمد میں قائم ہوا بحوالہ آریخ بباولپوری ۲۵

ویلی میں بکٹرت مدارس قائم ہوئے ان میں مدرسہ معزی، سلطان محس الدین التش نے معزز الدین سام کے نام سے تغیر کرایا۔ اس کے مدرس شیخ اسحاق علی بخاری تھے۔ بحوالہ طبقات ناصری ص ۹۸

درسہ ناصریہ۔ وہلی میں سلطان عمس الدین نے اپنے بیٹے ناصر الدین محمود کے نام پر قائم کیا۔ اس کے درس قاضی منهاج سراج بھی رہے۔ اسیس سلطانہ رشیہ نے مقرر کیا۔ بحوالہ طبقات ناصری ص ۱۸۸

مدرسہ مقبرہ سلطان علاء الدین، ویلی میں قائم ہوا، مدرسہ عمس الدین التمش، فیروز شاہ نے اس کی مرمت کرائی بحوالہ فوصات فیروز شائی، مدرسہ قلعہ خرم آباد، خرم آباد، میں سلطان محمد تعلق نے قائم کیا۔ بحوالہ بندوستان کی قدیم ورسکاہیں ص ۱۹ بیان کیا جاتا ہے کہ محمد تعلق کے عمد میں ایک بزار مدرسے ویلی میں موجود تھے۔ بحوالہ عمد اسلامی کا ہندوستان علی ۱۲۲ اگر تھنصہ میں بقول بملئن چار سو مدارس ہو کتے ہیں تو ویلی میں ندکورہ تعداد بھی صحیح ہوگی۔

مدرسہ حوض خاص دبلی میں قیروز شاہ نے 200ھ میں تقبیر کرایا۔ مدرس سید برے جمال حمینی تتھ بحوالہ ہندوستان کی قدیم اسلامی در سکامیں ص ۱۹۔

مرسہ فیروز شاہی، فیروز شاہ نے ۵۵۳ھ میں قائم کیا۔ بحوالہ آریخ فیروز شامی، بنی می ۲۵۵۔

مدرمہ ہایوں، اس مدرمہ کے مدرس شخ حمین تھے۔

مرسه مقبره جابون بحواله هندوستان کی قدیم اسلامی در سکامین ص ۲۲

مرسہ عمد جما تکیر، ویل، اس میں شخ عبدالتی محدث والوی طالب علم رہے۔ مرسہ وارالبقائه شاجمان نے مجد جامع کے قریب میں مدسہ ۴۰ھ میں تعمیر

کرایا۔ بحوالہ ہندوستان کی قدیم درسگاہیں ص۔۲۳

مدرسه شاه عبد الرحيم، ومعلى، عبد عالمكير مين قائم كيا حمياً بحواله بندوستان كي قديم اسلامي ورسكامين ص ۲۵

ہرسہ غازی الدین، شاہ عالم اول کے عمد میں قائم ہوا۔ مدرسہ شرف الدین، دھلی، نواب شرف الدولہ نے ۱۳۵ میں تقیر کرایا۔ بحوالہ ہندوستان کی قدیم اسلامی درگاہیں ص ۲۴

مدرسه شاه كليم الله، وبلي مين قائم تها بحواله خزينة الاصفياء ص ٩٥٥

ای طرح بمار میں متعدد مدارس قائم تھے جن میں مدرسہ اسلامیہ بمار، مدرسہ ملا عبداللہ بماری، مدرسہ خانقاہ شاہ کبیر، سسرام میں اس کے لیے شاہ عام نے ماکیر وقف کی، بحوالہ حیات شبلی ص ۴۳

مدرسه نواب آصف خان دانا بور

مدرسه خانقاه پبلواری

مدرسه مينيه، پننه

اکٹر و پیشتر پادشاہوں، وزیروں اور امیروں اور دیگر ٹروت مندوں نے شہر شہر اور بہتی ہتی دارس ہوائے جہاں علوم اسلای اور فارس زبان کی قدریس بوتی ہتی۔ فارس زبان عموماً ذریعہ تدریس و تبیغ تھی۔ علاوہ ازیں اکبر آباد، مالوہ بنجاب، سندھ، گیرات، بنگل، راجیو آند، کشمیر، دکن، مدراس، اودھ، جونیور کے علاقوں میں سینکلوں اعلیٰ مدرے قائم کے گئے جہاں سے فارس زبان و اوب اور علوم اسلامی کی نشرو اشاعت ہوئی۔ اس کے گرے اثرات اسلامی تمان کے اشخکام پر مرتب ہوئے۔ اشاعت ہوئی۔ اس کے گرے اثرات اسلامی تمان برے بڑے مدرے آسیس ہوئے برمشیر کے اکثر و بیشتر شہوں میں جمال برے برے مدرے آسیس ہوئے برمشیر کے اکثر و بیشتر شہوں میں جمال برے برے مدرے آسیس ہوئے

وہاں ان سے مقصل کتاب خانے بھی قائم کیے گئے۔ ان میں فزانہ عامرہ کے نام سے قطب الدین ایک کا کتب خانہ دہلی میں تھا۔ بحوالہ فرشتہ جلد ۲ ص ۳۷۵۔

کتب خانہ بلین۔ سلطان جلال الدین ظمی نے اسے قائم کیا اور امیر خرو اس کے مہتم مقرر ہوئے، بحوالہ فرشتہ جلد اول ص ۱۳۹

محمد بن تغلق کا کتب خانہ اس نے ایک شخص کو کتابوں کے عوض جواہرات عطا کیے۔ صبح الاعثی جلد ۵ ص ۵۵ کتب خانہ فیروز شائی، دھلی میں تھا۔

کتب خانہ آبار خان و حلی میں تھا اس کی مدد سے فاوی آبار خانی مرتب ہوئی۔ بحوالہ نزمت الحو اطر جلد ۴ س ۱۹۴

کتب خانه ہمایوں، بحواله بزم تیوریه ص ۵۳ کتب خانه شاہجمان، میر صالح مشکیں اس کا مهتم تھا۔

بحواله شابجهان نامه، جلد ۳ ص ۵۰۵

کتب خانہ زین الدین بحوالہ عالمگیری، ص ۳۹۴ و برم تیموریہ ص ۳۵۹ شاہی کتب خانب، اورنگزیب نے اسلاف کی کتابوں کو جمع کیا اور ف**آویٰ** عالمگیری ان کی مدد سے مرتب ہوئی۔ بحوالہ برم تیموریہ ص ۲۳۷

کتب خانہ منبتی صدر الدین خان ۱۸۵۷ کی جنگ آزادی میں مفتی صدر الدین قید کر لیے گئے۔ انگریوں نے ان کے کتب خانے کو تین لاکھ رویے میں نیلام کر دیا۔ بحوالہ حدائق المحنفیہ ص ۸۸۲

کتب خانہ غازی خان الهور میں تھا۔ باہر نے فتح الهور کے وقت اسے اپنے تصرف میں لیا۔ برم تیوریہ می ۲۳

کتب خانہ کما عبدا تکیم سیالکوٹ میں اسلامی علوم کا ایک عظیم ذخیرہ تھا۔ خدھ میں کتب خانہ ابو محمد منصوری، کتب خانہ دلاور، کتب خانہ عباسیہ براولپور میں آج کک قائم ہے۔ کتب خانہ بایر، آگرہ میں تھا جے بایر سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔

کتب خانہ اکبری قلعہ آگرہ میں تھا۔ بحوالہ تیوریہ ص ۱۲۳ کتب خانہ لیفی، چار ہزار کابوں پر مشتل تھا۔ لیفی کی موت کے بعد شای کتب خانے میں نتقل کر دیا گیا۔

كتب خانه جمائكير شاندار كتب خانه تها جس كا مهتم كمتوب خان تها- بحوامه

بزم تيوريه ص ١٩٨

کتب خانہ عبد الرحیم خانخاناں، ایک نیتی کتب خانہ تھا۔ ای طرح گجرات میں متعدد کتب خانے قائم تھے۔ کتب خانہ شای گجرات، کتب خانہ پنین ۱۵۵ میں پنی میں قائم ہوا۔

کتب خانہ علویہ کتب خانہ محمہ طاہر پننی دکن میں کتب خانہ عادل شاہ بیجاپور میں تھا اور نگزیب نے اس کتب خانے کو دہلی میں منتقل کر دیا۔ بحوالہ سلاطین ہندگی علم روری می ۱۵۳

ای طرح کتب خانہ گو لکنڈہ ابراہیم قطب شاہ نے قائم کیا۔ کتب خانہ سلطان ابراہیم شرقی جونپور میں قائم ہوا۔ بحوالہ فرشتہ جلد ۲ س ۳۹۲

کب خانہ شخ حمین ، یہ سید نجم الدین کے مرید شے جو خواجہ نظام الدین اولیا ہے بیعت تھے۔ بحوالہ لطائف قدوسیہ ص ۲۴

کب خانہ خانقاہ اور نگزیب آباد میں تھا جس کے نگران غلام علی آزاد بگرامی تھے۔ بحوالہ ماثر الکرام ص ۵۵

کتب خانہ نواب سالار جنگ۔ مراس، اودھ، روهیل کھنڈ اور دیگر متعدد شہروں میں بھی مستقل کتب خانے تھے چونکہ لوگوں میں فاری علم و ادب کا گہرا ووق تھا اس لیے وہ بکفرت کتابیں خریدتے اور مطاعد کے لیے انسیں محفوظ کرتے۔ یہ علمی ذخائر آج نہ صرف ایشیا بلکہ یورب کی متعدد لا برریوں میں بھی موجود ہیں۔ ان علمی آثار نے جو دین، اخلاق، تصوف، ادب، شمر، تذکرہ اور آرخ وغیرہ جیسے مخلف علوم سے متعلق تھے ہندوستان کے معاشرے کو اسلای تنذیب کے رنگ میں رنگ دیا۔ ہندوستان کے جزاروں مرسوں میں جو مخلف شہروں میں کتاب خانوں کے بہلو ہے بہلو قائم تھے، مندرجہ ذیل فاری کتب کی قدریس ہوتی تھی۔ فاری زبان اجاع زندگی کے ہر شعیعے میں بت ایمیت کی عال تھی چنانچہ اکثر و بیشتر طلبہ فاری

زبان و ادب خصوصیت سے بڑھتے یہ زبان تحکمرانوں اور امیروں، وزیروں، عالموں، ادیوں اور صوفیوں کی زبان تھی۔ اس کا دلاویز عرفانی، عشقی اور رزی اوب نمایت دلنشین تھا۔ اوب و انشاء لنظم و شعر، افسانہ و حکایت، تاریخ اور اخلاق یر مبنی کتب عموا شال نصاب تھیں، اوب و انشاء میں مندرجہ ذبل کتب تدریس ہوتی تھی۔

انشائے بوسنی، ممتوبات ابو الفضل، برار بخن از شیخ محمد صالح، ممتوبات ملا منیر لاہوری، کارمنامہ لعل چند، مرقوبات ملا جامی و ملا منیر، رفعات عالمگیری، منشات شیدا نتجوری، ملا طغرا، کتاب لیلاوتی ترجمہ فیضی- نظم و شعر میں: (۱۳۰)

یوسف زلیخه تحفته الاحرار، سبحه الابرار از ملا جامی، سکندر نامه، مخون امرار، بفت پیکر، کیلی مجنون، شیرس خسرو از مولانا نظامی، قران السعدین، مطلع الاقوار، اعجاز خسروی از امیر خسرو-

دیوان شمس تبریزی، دیوان ظمیر فاریابی، دیوان سعدی، دیوان صافظ، قصاید انوری، قصاید خاقانی، قصاید عرفی، دیوان بدر چاچ، دیوان صائب افسانه و دکامت میں :

طوطی نامه، انوار سمیلی از سولانا حمین، عیار دانش از ابو انفضل اور بمار دانش، تاریخ مین، شابهامه فردوی، ظفر نامه از شرف الدین علی ترندی، فقوات تیموری، اکبر نامه، اقبل نامه جهانگیری، تاریخ فیروز شای، رزم نامه ترجمه مها عدارت-

اور تکریب عالمگیر کے بعد مغلیہ سلطنت تیزی سے کرور ہونا شروع ہوئی کین فاری شعر و خن کا غداق نہ صرف برقرار رہا بلکہ اس میں ترقی ہوئی۔ بمادر شاہ اول سے بمادر شاہ طائی تک مختلف علوم و ننون میں جو کام ہوا وہ بست قابل توجہ ہے۔ ۱۳۰۰ تیرہویں صدی کے آخر میں جب مغلیہ سلطنت کا چراغ بجھ رہا تھا اور انجرینی زبان مسلط ہو رہی تھی تو اس دور میں بھی فاری کی شاندار روایت نے مرزا انجرینی زبان مسلط ہو رہی کا شاعر پیدا کیا جو اپنے بھترین مجموعہ اردو کو فاری شعر کے مقاب ایسا بلند پایہ فاری کا شاعر پیدا کیا جو اپنے بھترین مجموعہ اردو کو فاری شعر کے مقاب کے میں بے رنگ قرار دیتا تھا۔

فاری میں آاسینی نقش بائے رنگ رنگ بگذر از مجوم اردو کہ بے رنگ من است

غالب کے معاصر شعرا میں سہبائی اور ذوق بھی قابل تحسین ہیں۔ ان میں خصوصا صہبائی کی فاری نثر کی شافت کا کام ابھی تک نہیں ہوا۔ وہ ایک بلند پایہ اوریب اور فاضل اور بلا تردید غالب کا حریف تھا۔ اگریزی دور حکومت میں گرائی جائد ہری اور شعلی نعمائی نے فاری شعر و خن کی ردایت کو کمی حد تک قائم رکھا کیا اگریزی حکومت اور اس کے تمدنی غلبے نے لوگوں کے ذوق کو ئی راہوں پر وال دیا اور برم مملوکیہ اور برم تیموریہ کی شاندار روایات قصہ پارینہ بن گئیں۔ لیکن اللہ تعالی کی قدرت سے برصغیر کے تاریک انق پر ایک نمایت روشن ستارہ اقبال نام سے طلوع ہوا جس نے عمری تقاضوں کے برعکس نہ صرف فاری زبان و اوب کو ایک نی زندہ کر دیا۔ انسوں نے سلمانوں کے اس غیر معمولی تمنی مرائے کو بھی جو اعلیٰ ممان اقدار کی امین تھی زندہ کر دیا۔ انسوں نے سلمانوں کے اس غیر معمولی تمنی مرائے کو مستقل طور پر محفوظ کرنے اور اسے آئندہ نسلوں تک نتقل کرنے کے اس ایسی راہیں بموار کمیں جن کا کوئی تصور بھی نمیں کرسکاتی تھا ہے صرف اقبال کی قوت ایمائی کا اعجاز تھا۔ وہ ہزار سائہ اسلامی اقدار کے احیاء کے لیے بیشہ انتہ کی قوت ایمائی کا اعجاز تھا۔ وہ ہزار سائہ اسلامی اقدار کے احیاء کے لیے بیشہ انتہ تعائی کے دیائی کی ایمائی کا عبائے کی ایمائی کی قوت ایمائی کا اعجاز تھا۔ وہ ہزار سائہ اسلامی اقدار کے احیاء کے لیے بیشہ انتہ تعائی کی دو جو بیائی کی ایمائی دیائی کی دو جو بیائی کی ایمائی دیائی کی دو جو بیائی کی دو تاکہ کی دو جو بیائی کی ایمائی دیائی کی دو تاکھ کیے جو بیائی کی دو تاکھ کی دو جو بیائی کی دو تاکھ کیائی کی دو تاکھ کی دو تاکہ کیائی کیا دو ایمائی دیائی کیا دو کیائی کی دو تاکھ کی دو تاکھ درجہ جائے کی کیا

اے کہ زمن فزورہ ای گری آہ و تالہ را زندہ کن از صدائے من خاک بزار سالہ را

اللہ تعالی نے اقبال کی دعا قبول فرائی اور ان کی روحانی صدا سے مسلمانوں کی ہزار سالہ شافت کو زندہ کر کے اسے ملت مسلمہ کی ہنیاد بنایا۔ اس ہزار سال ہیں اساف نے جو عظیم شافتی آ فار حلی وریڈ کی صورت میں چھوڑے ان کا شار کرنا اگر بنا کمن نہیں تو ازبی مشکل ہے۔ اس کام کے لیے متعدد دائر ۃ المعارف خبط تحریم میں لانے کی ضرورت ہے۔ فقہ، تقیر، صدیث، تصوف، عرفان، اخباق، نہہ، نسفہ طب، اوب، شعر، ہیت، ریاضی، تاریخ، جغرافیہ، لغت، تذکرہ، واستان، تقید، انشاء اور الما وغیرہ مختلف تمام علوم و فنون پر فاری زبان میں بکشرت کام ہوا۔ جرصغیر کے فاری دان مقالی شاعروں، ادبوں اور عالموں کے آ فار سے معلوم ہو آ ہے کہ وہ فاری زبان اور دیگر علوم ہو آ ہے کہ وہ فاری زبان اور دیگر علوم ہو آ ہے کہ وہ فاری زبان اور میں مسلم ہوا۔ جسنم ایک فاری زبان اور میل علوم و اولی آ فار کی طرح پوری قدرت رکھتے تھے۔ لیکن ایسی تنگ برصغیر کے علی و اولی آ فار کا کمل تعارف نسیں ہو سکا جس کے سبب ایک

نظیم ذخیرہ علم بردہ افغا میں بڑا ہوا ہے۔ قرن حاضر میں ایران میں اہل ایران نے اپنے اسلاف کے اکثر علمی و اولی آثار کو متعارف کرنے کا اہم کام انجام ور ہے او اس سلسلے میں وہاں کی حکومت اے ایک اہم فریضہ قرار دے کر اس قوی ورید ک حفاظت اور سربری کر رہی ہے۔ لیکن بر صغیر میں پہلے تو انگریزوں نے فاری او اس کے آثار کو محو اور منتشر کرنے کی مسلسل کوشش کی پھر برصغیر کی تقسیم کے بعد اردو' ہندی اور بگلہ زبانیں قومی زبانوں کی صورت میں اس طرح ابحرس کہ ان اقوام خصوصاً مسلمانوں کو فاری زبان اور اس میں محفوظ عظیم کمی وری ک حفاضت کا بت کم احساس ہوا۔ ابھی تک اہل اران بھی برصغیر کے تمام فاری آثار سے "گاہ نیں ہوسکے۔ بعض ارانی دانشوروں نے برصغیر کے فاری آثار کو متعارف کرانے کی یقینا کوشش کی ہے۔ ان میں سے چند ایک کے اسائے گرای حسب ذیل ہیں: استاد سعید نفیسی، استاد و به الله صفاه گخر داعی گیانی، مجتبی مینوی احمد منزوی، د کتر شفیعی کدئی، سید غلام رضا سعیدی<sup>، فخر</sup> الدین حجازی، مجلیجین معانی، احمد سروش، د کتر سید کمال حاج سید جوادی، د کتر فرجاد، دکتر اسلامی ندوش، خیامپور، و کتر محمه حسين سيمي، دكتر شيندنت كامران مقدم، دكتر ابو القاسم راوفر، دكتر على شريعتي اور رہبر ایران سید علی خامنہ ای وہ بلند پایہ اقبال شاس ہونے کے ساتھ ساتھ برصغیر میں اسلامی تمذیب کے ارتقا پر عمیق نظر رکھتے ہیں۔ پاکستان کے جن دانشوروں نے فاری ادبیات کے تعارف میں خدمات انجام دی میں ان می سے

زیادہ نمایاں نام مندرجہ ویل ہیں۔

ہلی نعمانی، محمود شیرانی، مولوی محمد شفیع، وَاکثر شیخ محمد اقبال، وَاکثر خواجه عبد الحبد عرفانی، وَاکثر ظهور الدین احمد، وَاکثر عبدالشور احس، وَاکثر وحید قریش، وَاکثر عبدالشد، وَاکثر محمد باقر، پیر حسام الدین راشدی، ارام الحق، وَاکثر محمد ریاض، وَاکثر علی رضا نقوی، وَاکثر محمد ریاض، وَاکثر عبد عبدالشد، وَاکثر محمد ریاض، وَاکثر عبد عبدالشد، وَاکثر عبدالشد، واکثر عبدال

فاری زبان کے بصیرت افروز علمی و ادلی آثار نے برصغیر کی اجماعی زندگ اور اس کے تمانی رجحانات پر گھرے اٹرات مرتب کئے، چنانچہ یماں کے ہوگوں کا لباس، خوراک، رسوم، رواج، عبادات، بیشے، فن، زبان اور بیان سب کے اسلوب کو تبدیل کر دیا، اردو زبان جو آج دنیا کی بولی جانے والی عظیم زبانوں میں شار ہوتی بے بنیادی طور پر فاری زبان کے اثرات کا نتیجہ ہے، اس کی غزل، رباعی، مثنوی، تصیرہ اور تطعہ وغیرہ نیز ان کے استعارات، تلمیحات، تشبیهات اور اعطلاحات س فاری اوب سے ماخوذ ہیں۔ فاری زبان و اوب کی نشر و اشاعت اور اس کے علما و صوفیہ کے علم و عمل سے برصغیر میں ایک عظیم تهذیبی و تدنی انقلاب آ گیا۔ اس گاری اور تہنی انقلاب نے مسلمانوں کو ہندوؤں سے مشخص اور ممتاز بنا دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تشخص اور اقمیاز اس قدر منتکم ہو گیا کہ یماں کے مسلمان ایک مستقل کی دیثیت کے حال بن گئے۔ آج برصغیر میں مسلمانوں ک تعداد تقریباً پنیتالیس کروڑ ہے جو غیر معمولی ہے، یہ خاص کرشمہ فاری زبان و ادب کا ہے جس نے وین اسلام کی تھانیت کو ہندوستان میں ثابت کر دیا اور وگ بکرت تعداد میں مشرف به اسلام ہو گئے، حکیم الامت علامہ مجمہ اقبال اور حضرت قائداعظم محم علی جناح جو برصغیر میں اسلامی مملکت پاکستان کے موسس بیں، ان کے آباؤ اجداد اللخ و بخارا یا کابل و تبریز سے نمیں آئے تھے، وہ کشمیر کے برهمن اور سابیوال ک ہندو راجیوت تھے، لیکن انہوں نے جب دین اسلام کی ابدی صداقت کا پیغام سا ۃ وہ صدق ول سے مسلمان ہو گئے۔ فاری زبان کا کالیکی اوب آج بھی جدید ذہنوں کو اینے اندر جذب کرنے کی ممل صلاحیت رکھتا ہے، ضرورت اس امر ک ہے کہ اے نزاد نو کے مامنے چیش کیا جائے۔ ایک حالیہ ربورٹ کے مطابق گذشتہ وو تین سانوں میں امریکہ میں سب سے زیادہ فروفت ہونے والی کتاب مولمنا جاں الدین روی کے افکار سے متعلق ہے جس کے متعدد ناشروں میں سے صرف ایک ناشر ک ایک لاکھ دس ہزار جلدیں فرونت ہو چکی ہیں۔ انہ انسان کی سرت سازی کا درس ہے۔ علامہ محمد اقبال ای کے عظیم مبلغ ہیں۔ ان کے نزویک آدمیت احرام آدمی ہے اور فاری زبان اس کی خاص دری کتاب ہے۔

۳۲۸ حواشی

١- سليم اخر واكثر اقبال مدوح عالم لابور ١٩٧٨ء ص ١١١-١١

٢- اقبالنامه، جلد اول، لاجور ص ٢٣٣

٣- خواجه عبدالحميد عرفاني، روى عصر، شران، ناشر قانون معرفت-

٣- امطري- المالك و المالك- ليدن ١٩٣٧ء ص ١٤٩ ١٤١-

۵- ابن حوقل، صورت الارض- طبع دوم، حصد ۳- ليدن ١٩٣٩ء ص ٣٢٥

٢- احسن التقاسيم في معرفت الا قاليم، طبع دوم، ليدن ص ٨٥٠

2- ظهورالدين احمر، وأكثر، پاكتان من فارس اوب لاجور، ١٩٦٨ء ص ٣٥

۸- محمد عونی، لباب الالباب، شران ۱۳۳۵ ص ۲۹۰

عبدالشكور احسن، فارى - سرمائي فريخگى ۹ "فارى در پاكستان" لابور ۱۹۷۱ مس ۳۳ جوالد تذكره سلاطين غز تين خطى درق ۴۲

١٠- عبدالحي، زبت الخواطر، حيدر آباد، ركن ١٩٣٧ء ص ٢٢٠

١١- صباح الدين عبدالرحمن برم مملوكيه، اعظم كره ١٩٥٣ء ص ٢٦٥

١١- سبط حسن رضوي، واكثر، فارس كويان باكشان، اسلام آباد، ١٩٤٢ء ص ١٩

١١- ابوالقاسم فرشته الربخ فرشته ج ١١ مل ١٨٠- ١٨١- نيز ويكي غلام مرور وأكثر

تاریخ زبان فاری، کراچی ۱۹۹۲ء ص ۲۰۴

۱۱۰ - تاراچند، واکثر اوبانشد، تهران ۱۹۶۱ء ص ۱۹۵

۵۱- سيد عبدالله والكر أوبيات فارى مين بندوؤن كا حصه ديلي، ۱۹۳۲ء ص الف وب

١٦- ابوالقاسم نوشته تاریخ ج ا ص ٢١١

١٥- مباح الدين عبدالرفين- بزم تيوريه، اعظم مروه، ١٩٣٨، ص ٢٢

١٨- بدايوني- عبدالقادر، منتخب التواريخ ص ٢٠٨

۱۹ - آراچند؛ ذاکن، تدن بند پر اسلامی اثرات، اروو ترجمه محمد مسعود احمد، لابور ۱۹۹۳ء

۲۰- برم تيوريه ص ۲۰۲ آ ۲۰۸-

۲۱- سید نوشه علی، مسلمانان بند و پاکستان کی تاریخ تعلیم، کرا پی ۱۹۹۳ء م ۱۳۰۰- ۳۰۳- ۲۰ ۲۲- نیز- ابوالحسنات نددی، بندوستان کی قدیم اسلامی در سگاه چی - امر تسر، ۱۳۳۱ء م ۲۰

- 12-

ر ... ۲۳ - سعید احمه - مسلمانوں کا نظام تعلیم، کراچی، ۱۹۸۱، طبع خالث، من ۲۳۰ - ۲۳۱ -۲۰ - محموره باخی، ذاکثر - تحول نثر فاری، اسلام آباد ۱۹۵۵ء - نیز و کیکھیے آرمین ادبیات

۲۲- تحموره باسمی، (النر- تحول نثر فاری، اسلام آباد ۱۹۵۵ء- نیز و پیسی ماری اد: مسلمانان پاکستان و بند و پنجاب مطبوعه و پنجاب یونیورشی جلد ۵۴۳ه-۱۹۵۸

25- Rumi : a hest seller in America. Dawn, lahore, September 6, 1998

#### اردو زبان

حافظ نے زلف خی میں شانہ زنی کو ایک عظیم فن تصور کیا اور اس حوالے مدرجہ ذیل شعر میں اپنے کمال فن کا اظہار کرتے ہوئے کیا :

کس چو حافظ کشید از رخ اندیشہ نقاب

ت سر زلف عوصان خن شانہ زوند

لیکن اقبال نے اپنے فن کو محض فن کے لئے نہیں بلکہ قوی نقاضوں کے لئے نہیں بلکہ قوی نقاضوں کے اوقف کر دیا۔ انہوں نے قوی زبان اردو کی اصلاح و آراکش کی فاطر گیسوئے اردو میں شانہ زنی کی ضرورت محسوس کی اور دلسوزی ہے کہا!

اردو میں شانہ زنی کی ضرورت محسوس کی اور دلسوزی ہے کہا!

منع یہ سودائی دلسوزی پوانہ ہے اس شعر عاضر میں اقبال بلاشہ دین اسلام کے عظیم منکر و میلئے پخچانے گئے ہیں اور اصوبا کی ان کی سب سے بری شاخت ہے، لیکن انہوں نے اپنی غیر معمول دئی حیت عصر مارو زبان کو دین ہی کی طرح ایمیت دیتے ہوئے ۱۹۳۱ء میں ایک خط میں کیا۔

"اگرچہ میں اردو زبان کی بحیثیت زبان خدمت کرنے کی الجیت نہیں رکھتا تاہم میری لسانی عصیت دنی عصیت سے کی طرح کم نہیں۔" (۳)

#### mrq.

ا قبال کے مندرجہ بالا بیان کی تائیہ مولوی عبدالحق کے نام ان کے ۱۹۳۱ء ہی میں لکھے ہوئے ایک اور خط سے بھی ہوتی ہے، علامہ کے الفاظ میں :

سے ہوتے ہیں ہور مد کے می اون ب مارت کا مشتبل وابستہ ۔ "آپ کی تحریک ہے سلمانوں کا مشتبل وابستہ ۔ "" اس ایک جلے ہے واضح ہوتا ہے کہ اقبال کی نظر میں اردو زبان کی تحریک دراصل برمغیر میں سلمانوں کی آزاد اسلای مملکت کے حصول کی تحریک تھی جس سے سلمانوں کا ستنبل وابستہ تھا۔ علامہ نے ۱۹۳۷ء میں مولوی عبدالحق کے نام ایک اور خط میں اردو زبان سے اپنی والسانہ وابنگی اور قوم کے لئے اس کی ایمیت کا اظہار کرتے ہوئے تحریر فرمایا:

"کاش میں این زندگ کے باتی ایام آپ کے ساتھ رہ کر اردو کی

ه کړ در د ۳ مر

فدمت کر سکتا۔" (۵)

اقبال نے یونیورشی میں عربی زبان اعلیٰ سطح تک پڑھی اور اس میں اقبازی حیثیت حاصل کی؛ انگریزی زبان میں وہ بقول خود ان کے اپنا مافی الضمیر بمتر بیان کرنے پر قادر تھے، فاری ان کی الهای زبان تھی، لیکن اس سب کچھ کے باوجود انسیں اردو زبان جو برصغیر کے کروڑوں مسلمانوں کی زبان تھی نمایت عزیز رہی۔ چنانچہ اقبال نے اپنی سب سے پہلی تصنیف "علم الاقتصاد" اردو زبان میں رقم کی۔ یہ نہ صرف اقبال کی پہلی تصنیف تھی، بلکہ علم اقتصاد پر اردو زبان میں سب سے یہ نہ صرف اقبال کی پہلی تصنیف تھی، بلکہ علم اقتصاد پر اردو زبان میں سب سے

یہ کہ سرک مجان کی ہوں ۔ پہلی تصنیف تھی (۱) جو ۱۹۰۵ء سے پیشتر لکھی گئ-

انیسویں صدی میں غالب نے ریخت کو رشک فاری بنا دیا تھا ، لیکن اقبل نے محسوس کیا کہ اردو کا دامن ابھی نگ ہے۔ چنانچہ انبوں نے سیکٹوں نی نی ترکیبات اور اصطلاحات وضع کر کے اردو زبان کو خاص وسعت عطا کی اور اے اس قدر مشخکم کر دیا کہ وہ جدید بیای و فتی اور علمی و اوٹی ہم طمرح کے وقیق مضامین کے بیان کے قابل بن مئی یا گھ درا، ضرب کلیم، بال جبرل اور ارمغان تجاز کی اردو نظیس رفعت تخیل، جدت مضمون، عفت زبان اور قدرت بیان کے اعتبارے اپن مثل آپ ہیں۔ اقبال کے کلام کا سب سے نمایاں اور منفرہ پہلو اس کی اثر آفرنی مثل آپ ہیں۔ اقبال کے کلام کا سب سے نمایاں اور منفرہ پہلو اس کی اثر آفرنی ہے۔ جس نے داوں کو اک دلولہ آزہ عطا کیا جیسا کہ انہوں نے کما:

اک وبولہ تازہ دیا میں نے ولوں کو

لاہور سے آفاک بخارا و سمرقد (۸)

مولوی عبدالحق بحق رقم طراز ہیں کہ: "اقبال کے کاام میں جو ولولہ، جوش اور تخلیقی قوت ہے وہ کی دو سرے شاعر کے کلام میں نہیں پائی جاتی۔ اگرچہ انہوں نے فرگی تہذیب، جمہوریت، وطنیت اور ہادیت کے بت بزی ہے دردی ہے قوئے ہیں، لیکن ہماری شاعری میں سب سے زیادہ مغربی خیالات سے تمتع انہی نے حاصل کیا ہے۔ وہ بہت بزے مفکر اور عظیم المرتبت شاعر ہیں، انہوں نے عکیمانہ افکار کو جو مغرب و مشرق کی حکومتوں کے گرے مطالع، ذاتی غور و فکر اور زندگ کے جو مغرب و مشرق کی حکومتوں کے گرے مطالع، ذاتی غور و فکر اور زندگ کے جی تاب بوشات میں ڈبو کر شعر کے قالب میں ایسے لطیف، پر جوش اور انقلاب اگیز پیرائے سے ادا کئے ہیں کہ ان کے پڑھنے ہے مردہ لطیف، پر جوش اور انقلاب اگیز پیرائے سے ادا کئے ہیں کہ ان کے پڑھنے ہے مردہ دوں میں بھی زندگ کے آثار نمودار ہونے گئے۔ اقبال نے اپنے کلام سے اردو روں میں بھی زندگ کے آثار نمودار ہونے گئے۔ اقبال نے اپنے کلام سے اردو روں کی عرب انانی کی شکایت اس شدت سے بلتی نہیں رہ گئی۔ وہ بلاشیہ شاعر مشرق اردو کی نگ دامانی کی شکایت اس شدت سے بلتی نہیں رہ گئی۔ وہ بلاشیہ شاعر مشرق کے خطاب کے مستحق ہیں۔" او،

اگر اردو زبان کی تاریخ کے ابتدائی نقوش تلاش کے جائیں تو ہم اس نتیج پر چنجتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمہ کے ساتھ ہی سے زبان صورت پذیر ہونا شروع ہو گئی تھی جس طرح قائداعظم نے فرایا تھا کہ: "پاکستان اس روز بن گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا ۔.." حافظ محمود شیرانی نے بجا طور پر کما کہ: "اردو کی داغ بمل ای دن پرنی شروع ہو گئی تھی جس دن سے مسلمانوں نے ہندوستان میں آکر توطن افتیار کیا ہیں"

شیرانی کے نزدیک اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی میں گئی اور چونکہ مسلمان پنجاب سے بجرت کر کے گئے اس کئے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں۔" (۱۱) محمود کے زمانے میں غزنی میں متعدد ترجملن تھے جن میں سے تلک اور بسرام کے نام آریخوں میں طعے ہیں۔ (۱۱)

یانچویں صدی ہجری کے آغاز میں جب لاہور غرنویوں کا داراکھومت بنا تو معدد ایرانی خاندان نظام حکومت کے استحکام کے لئے لاہور میں نتقل ہوئے۔ ای

طرح بگوت ایرانی فرتی بھی انتکروں کی صورت میں جگہ جگہ متعین ہوئے۔ ایسے ماحل میں جمال ہر طرف ہندو ہی ہندہ سے ایکن کومت مسلمانوں کی تھی، ہت سے ماحل میں جمال ہر طرف ہندہ ہی ہندہ سے اسلمان صوفی اور مبلغ حضرات بھی آئے۔ شاہ اسلمیل بخاری کے علاوہ حضرت علی جوری اس مسلم میں نمایت نبایاں حیثیت کے حال ہیں۔ وہ اپنا وطن مالوف اور عزز و اقارب کو چھوڑ کر ہندوستان کے اجبی لوگوں میں جنسیں وہ نا ہم جنس کتے ہیں صرف تبلیغ اسلام کے لئے آئے اور لاہور میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہیں صرف تبلیغ نسیں کر سکت تھے، بلکہ لمی ہوئے۔ خالم بندوستان آنے سے پہنٹر حضرت علی جوری جلی زبان میں گفتگو کرنے پر مجبور تھے۔ ہندوستان آنے سے پہنٹر حضرت علی جوری کے محمود کے دربار میں ایک ہندو قلنی سے مناظرہ بھی کیا تھا۔ اس

ای دور کے معروف شعرا میں سے مسعود سعد سلمان لاہوری (متونی ۵۱۵ه) جس کے فاری دیوان میں ایک نظم شر آشوب ب الله اس سے متعدد ایسے نوگوں کا پید چانا ہے جن کے مخلف پیشے تنے اور وہ لاہور اور نواتی علاقوں میں آباد تنے۔ سلمان انہیں عموماً اپنا یار کمہ کر پکار آ ہے، مثلاً عمر فروش، رگرین، رقاص، صونی، فاوائی، پلوان، چاہ کن، مطرب، نحوی، شاعر، ساتی، پائی، کسان، فیروزہ فروش، زرگر، فقیہ، یار صندی، الله یار کشیری ایس، کیمیاگر، شکاری، واعظ، حاکم شر، کبوتر باز، جوگان باز، فلنفی، طبلہ نواز، نقاش، باغبان، آجر، ریشم باف، کات، یار غیر مسلم دربان، تقاب، عار فور فلائی، شعر، کور اله زام، دربان، تقاب، عار فور فلائی، شعر، دو فلائی، شعب معار، دو فلائی تیج دن، طبیب، منجم اور فلائی گیر۔

ان مختلف پیشہ ور لوگوں کے جوم سے معلوم ہوتا ہے کہ بیاں بکوت ایرانی خاندان آباد تھے جن سے مسلمانوں اور ہندوؤں پر مشتل ایک مخلوط معاشرہ تکیل یایا جو دو مختلف تندیبوں اور ترنوں کا مظهر تھا۔

مسعود سعد سلمان فاری زبان کا ایک غیر معمول شاعر قرار دیا جا ہے۔
بعض اشاد کے مطابق وہ ہندی زبان میں بھی شعر کتا تھا اور اس کا ایک ویوان ہندی
تھا جو اب ناپید ہے۔ محمد عوفی نے اس کے ہندی دیوان کی تصدیق کی ہے۔ "
ال معاشق تعاقدت کی بنا ہر سعدوں نے بھینا فاری زبان سکیمی اور

ان معاشرتی تعلقات کی بنا پر ہندوؤں نے یقیناً فاری زبان سیمی اور مسلمانوں نے ہندوی یا ہندی زبان کی تحصیل کی۔ محمود غزنوی کے عظیم مصاحب

وانشور ابوریحلن البیرونی نے ہندوستانی شفیب و تمدن علوم و فنون اور نداہب و اظلق کا محققانہ مطالعہ کیا اور اس کے نتائج کو اپنی شرہ آفاق تصنیف "تحقیق المائسند" میں شبت کیا۔ وہ اس مقصد کیے لئے ہندوستان میں سالما سال رہا۔ یقینا وہ بھی ہندووک سے فاری آمیختہ ہندی زبان میں گفتگو کرنا تھا۔ تبلیغ اسلام کی خاطر حضرت معین الدین چشی (متوفی ۱۳۳۴ھ) غزنہ سے ہوتے ہوئے لاہور آئے اور یمان کچھ دیر قیام کے بعد اجمیر میں اقامت پذیر ہوئے۔ اس وقت تک محمد خورک یمان کچھ دیر قیام کے بعد اجمیر میں اقامت پذیر ہوئے۔ اس وقت تک محمد خورک میں سکونت افتیار کی۔ وہ شاویاں بھی کیس۔ آپ کی ایک زوجہ ہندو راجا کی لڑکی میں سکونت افتیار کی۔ وہ شاویاں بھی کیس۔ آپ کی ایک زوجہ ہندو راجا کی لڑکی ایمان طاہم کا کام انجام دیا۔

المورد بن المجلس میں محمد غوری (متونی ۱۹۲ھ) نے غزنوی حکومت ختم کر کے ماہور پر قبضہ کر لیا، پھر ہندوستان میں دور دور تک نوحات حاصل کیں، جنگ میں راہ پر تھوی قتل ہوا۔ سلطان محمد غوری نے ہندوستان کی حکومت اپنے ایک معتبہ غلام تقلب الدین ایک (متوفی ۱۹۷ھ) کے ہرو کی جس نے ایک وسیع علاقے میں مستقل حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس حکومت کی تھکیل سے ہندو سلم معاشرہ مزید وسیع اور مشحکم بنیادوں پر استوار ہوا۔ سلمان حکرانوں نے مرور زماں کے ساتھ ساتھ نظام حکومت کے استحکام نیادوں پر استوار ہوا۔ سلمان حکرانوں نے مرور زماں کے ساتھ مسلمان حکومت کے استحکام کے لئے بکترت فاری زبان خاندانوں کو دبلی اور دوسرے شروں میں آباد کیا۔ اس اقدام سے ایک وسیع ابنیاد معاشرہ تشکیل پایا جس میں مسلمان اور ہندو دونوں قوموں نے ضرورت کے تحت ایک دوسرے کی زبان، آداب، رسوم، اطلاق، تمن، فنون اور علوم سیسے۔ شروں میں متجدین، مرسے اور خاته بی رسوم، اطلاق، تمن، فنون اور علوم سیسے۔ شروں میں متجدین، مرسے اور خاته بی کی سیس ہو میں۔ بعد کے ادوار حکومت میں دبلی میں مندرجہ ذبل محلا بے جاتے کیں۔

محلّه عبای، محلّه بجزی، محلّه خوارزم شای، محلّه دیلمی، محلّه علوی، محلّه اتابکی، محلّه غورتی، محلّه چنگیزی، محلّه روی، محلّه سنقری، محلّه موصلی، محلّه سرقندی، محلّه کاشغری اور محلّه خطائی، سلطان طال الدین خلجی کے دور میں ایک نیا محلّه مغلوں کا

قائم ہوا۔ اس کا نام مغلبورہ رکھا گیا۔ اس

مفلیہ دور کومت اور خصوصاً ہمایوں کی ایران سے والجی 1000ء کے بعد ہندوستان میں بے شار فاری زبان خاندان آ بے۔ چنانچہ دونوں قوموں نے ایک دوسرے کی تمذیب و تمن پر گرے اثرات مرتب کئے۔ اکبر، جمانگیر، شاہجمان اور اور گزیب عالگیر کے پر شحوہ اووار حکومت میں ایک وسیع و عریض سلطنت واحد نظام حکومت کے تحت تشکیل پائی۔ اس نظام نے جمال ہندوستان کی متعدد اور مختلف ریاستوں کو سایی اور معاشرتی وحدت عطاکی وہاں انہیں اسانی وصدت کا بھی عظیم عطیہ دیا۔ یہ زبان ریخت یا اردو کے نام سے موسوم ہوئی۔ مفلیہ بادشاہ خود بھی ضرورت کے مطابق اس میں گفتگو کرتے تھے۔ شاجمان کے بارے میں ملا عبدالحمید لاہوری لکھتا ہے:

''آپ عمواً فاری زبان میں برای فصاحت و بلاغت کے ساتھ ''فتگو کرتے ہیں اور بعض ہندو سانیوں سے جو فاری نمیں جانتے ہندو سانی میں۔'' (۱۲)

اورنگ زیب عالمگیرے متعلق الما محمد کاظم رقم طراز ہے:

"آپ اکثر او قات سلیس اور پلیج فاری میں مختگو کرتے ہیں، لیکن پختائی رک بھی خوب جانتے ہیں اور رکوں کے ساتھ ای زبان میں بات کرتے ہیں۔ البتہ الل بند کے ساتھ جو فاری نسیں جانتے یا فاری المچھی طرح نسین بول کئے ان کے ساتھ ضرورت کے مطابق بندی میں مختگو کرتے ہیں۔" (۲۰۰)

جان فریر، اور نگزیب کے عمد کا ذکر کرتے ہوا لکھتا ہے:

"دربار کی زبان فاری ہے اور عوام انڈ ستان زبان بولتے ہیں جس کا باضابطہ رسم الخط ہے۔" میں

اردو زبان کے عناصر ترکیبی کی توضیح کرتے ہوئے مولوی عبدالحق لکھتے ہیں : "دفتری، کاروباری، دریاری، شذھی اور تعلیمی زبان فاری شخی، اس کی اللم والوی زبان پر گئی تو اس بیوند سے ایک نی مخلوط بولی وجود میں آئی۔ ابتدا میں سے بندی یا بندوی کمائی شخی۔ بعد میں دوسری بولیوں سے المیاز کے لئے اسے ریخت کا نام دیا

می جس سے مراد ملی جلی زبین ہے، یمی بولی رفتہ رفتہ اس مرتبے کو پنجی جے ہم اردو کہتے ہیں۔ یہ زبان جس کے لئے زمین جنجاب کے میدانوں میں تیار ہوئی اور جس نے دلی کے خاص طلات میں ایک نئی بولی کا روپ دھارا، صوفیوں، درویشوں اور سلطنت دہلی کے تشکروں کی بدولت گجرات، دکن، پنجاب اور دوسرے علاقوں میں پنجی اور بزی تیزی سے پھیلتی جلی گئے۔" (۲۵)

چوں کہ بنجاب سے سلمانوں کے تعلقات وہلی کے مقابلے میں زیادہ قدیم میں اس لیے مسلمانوں نے ای ملک کی زبان میں سب سے پہلے شمر گوئی کی بنا رکھی۔ مشائخ و صوفیہ نے سب سے پہشتر دہلی و بنجاب میں ہندی کی سربر تی ک ہے۔ ان کا تعلق عوام الناس سے براہ راست تھا۔ اس لئے دلی زبانوں کی تربیت ان ہی سے شروع ہوتی ہے، ان انل اللہ میں بمشہور بزرگوں کے نام کھتے ہیں، مشائل اللہ میں مشہور بزرگوں کے نام کھتے ہیں، مشائل شخ فریدالدین مسعود متوفی ۱۲۵ھ، شخ نظام الدین اولیاء متوفی ۲۵۵ھ، امیر ضرو متوفی ۲۵۵ھ الدین بوعلی قلندر متوفی ۲۵۵ھ، انہوں نے شخ نظام الدین اولیاء سے بندی وہروں میں مشاعرات کئے۔ " ۱۲۱

اس طرح اردو زبان جے بندی یا بندوی یا ریخت کا نام دیا گیا مسلمانوں اور بندووں کے صدیوں پر محیط باہمی معاشرتی ممیل جول سے معرض وجود میں آئی تھی اور بلاشیہ یے زبان دونوں قوموں کی مشترکہ شانت کا خوبصورت اظہار تھی۔ کما جگر بندووں کی مشلم دشتی کے تحت حکمت عملی یہ طے پائی کہ بندووں اور مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ اختیاف اور عداوت پیدا کی جائے ماکہ یہ دونوں تومیں کمی طرح اور کمی وقت بھی متحد نہ ہو سکیں۔ اس طریق کار کے تحت اگر بدوں نے مسلمانوں کو ہندووں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ کرور اور بدھال کرنے کی کوخش کی اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے تعذبی و تعذبی آ اور کو جو کرنے کی کوخش کی اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے تعذبی و تعذبی آ اور جو جو کہ مزا غالب نے انہی درد ناک علات کے بایس کن رویے کے پیش نظر کما کیا مرزا غالب نے انہی درد ناک علات کے بایس کن رویے کے پیش نظر کما لیا رہ زبانہ مجھ کو مناتا ہے کس لیے دور جمال یہ حرف کرر نہیں ہوں میں لیکن انگریزی حکومت اس بات کی متحد تھی کہ وہ مسلمانوں کو مغلوب اور لیکن انگریزی حکومت اس بات کی متحد تھی کہ وہ مسلمانوں کو مغلوب اور

ہندوؤں کو ان پر مسلط کرے۔ گورز جزل لارڈ البرائے کیا: "میں اس عقیدے کی طرف ہے آگھ بند نمیں کر سکتا کہ سے قوم (سلمان) بنیادی طور پر ہماری مخالف ہے۔ اس لئے ہماری صحیح پالیسی ہے کہ ہم ہندوؤں کو اپنا طرفدار بنا کیں۔" اے" مشہور فرانسیں محقق گارساں و آئی نے بھی ہندوؤں کی اردو و شمنی کو اس جذبے پر محمول کیا تھا کہ ہندو ہر آس چنے کو منا وینا چاہتے ہیں جو انسیں اسلای عمد کی یاد

ولائے۔" (۲۸)

سرسید احمد خان نے اپنی تعلیمی رپورٹ میں لکھا: "میں تمیں سال سے ملک کی خدمت کر رہا ہوں۔ میں نے بھی ہندہ مسلم کا اقباز نہ کیا۔ لیکن جب ہندوؤں نے اردو کی مخالفت کی اور ہر ایسی شے سے بیزاری کا اظمار کیا جس کا تعلق اسلامی عمد ہے ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہم مل کر کام نسیں کر مجھے اور میں نے اپنی کوششوں کا رخ مسلمانوں کی اصلاح اور تعلیم کی طرف چھیر دیا۔ اس وقت سے

ہندو اور مسلمان الگ ہو گئے اور دو جدا قویس بن کئیں۔'' '''' اردو اور اردو رسم الخطائ مخانفت کا اصل سبب بیان کرتے ہوئے **گاند می** 

اردو اور اردو رسم الخطائ محافقت ۱۰ اسل عبب بیان ترسے ہوئے ۱۵ می نے نے ناگپور کے ایک جلسہ میں کہا: "اردو زبان مسلمانوں کی ندہبی زبان ہے۔ قرآن کے حروف میں کلھی جاتی ہے اور مسلمان بادشاہوں نے اسے اپنایا اور پھیلایا۔ مسلمان چاہیں تو اس کو رکھیں اور پھیلائمیں۔" ۰۰۔

مولانا حالي "حيات جاويد" من لكهة مين :

وردہ ہداووں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ المحال میں بنارس کے بعض سربرآ وردہ ہدووں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جہاں تک ممکن ہو تمام سرکاری عدالتوں میں ہے اردو زبان اور فاری خط کے موقوف کرانے میں کوشش کی جائے اور بجائے اس کے بحاث زبان جاری ہو جو دیونا گری میں لکھی جائے۔ سرسید کتے تھے کہ ہے بیا موقع تھا جب کہ جمجھے بیتین ہو گیا تھا کہ اب ہدوون اور سلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا اور دونوں کو طا کر سب کے لئے ساتھ کوشش کرنا محال ہے۔ ان کا بیان ہے کہ: " اب مجھے کو بیتین ہو گیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ: " اب مجھے کو بیتین ہو گیا ہے۔ دونوں قومیں کی کام میں دل سے شریک اب مجھے کو بیتین ہو گیا ہے۔ دونوں قومیں کی کام میں دل سے شریک نے دونوں قومیں کی کام میں دل سے شریک نے دونوں قومیں کی کام میں دل سے شریک نے دونوں قومی کی کام میں دل سے شریک نے دونوں قومیں کی کام میں دل سے شریک نے دونوں قومیں کی کام میں دل سے شریک نے دونوں قومیں کی کام میں دل سے شریک نے دونوں قومیں کی کام میں دل سے شریک نے دونوں قومیں کی کام میں دل سے شریک نے دونوں قومیں کی کام میں دل سے شریک نے دونوں قومیں کی کام میں دل سے شریک نے دونوں قومیں کی کام میں دل سے شریک نے دونوں تو میں کی کام میں دل سے شریک نے دونوں تو میں کی کام میں دل سے شریک نے دونوں تو میں کے دونوں تو میں کے دونوں تو میں کے دونوں تو میں کی کام میں دل سے شریک کی دونوں تو میں کی کام میں دل سے شریک کی دونوں تو میں کے دونوں تو میں گیا کی دونوں تو میں کی دونوں تو میں گیا کی دونوں تو میں کی دونوں تو میں کی کی دونوں تو میں کی دونوں تو میں کی کام میں دل سے دونوں تو میں کی دونوں تو

اور عناد ان لوگوں کے سب جو تعلیم یافتہ کملاتے ہیں، برهتا نظر آ آ ہے۔ جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا۔":rr:

اردو ہندی کے بارے میں بحث مباحثہ کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ م و ممبر ۱۸۵۱ء کو بنگال کے افتشنٹ گورنر مسٹر ہی کمبل نے بمار میں، اردو کی بجائے ہندی کو کیتھی حروف میں دفتری، تعلیمی اور عدالتی زبان بنائے جائے کا اعلان کر ویا۔" ۳۳،

اردو کی تشکیل کے بارے میں ڈاکٹر فرمان فتچوری لکھتے ہیں:

"اردو المبدو مسلمان کے ملاپ کا عاصل اور دونوں کی تهذیب کا احت کی الا دونوں کی تهذیب کا عاصل اور دونوں کی تهذیب کا عصم ہے۔ ہندو مسلمان میں اتحاد و یکا گت کی جو صور تیں پدا ہو کیں وہ اس کی مدد سے پیدا ہو کیں۔ اس کی پدائش و ترقی اور مقبولت میں کئی جبر کو دخل نہیں تھا ورنہ اگر مسلمان حکمران چاہتے تو اپنے ہزار ماللہ دور حکومت میں ہندوؤں کو عربی، فاری یا ترکی سکھنے پر ای طرح مجبور کر دیا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے ایا نہیں میں ہمیں انگریزی پڑھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے ایا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی زبانوں کو ترک کر کے اپنی رواداری کے ہوت میں مقابی زبانوں کو ترج دی۔ " میں

انیسویں صدی کی ساتویں دھائی میں اردو کی مخالفت میں بندوؤں کی طرف سے اپنے قومی و سابی مفادات کی فاطر جس فتم کی شدت افتیار کی گئی وہ بر مغیر کے مسلمانوں کے حق میں آزیانہ بیداری اثابت ہوئی۔ (۲۵) چنانچہ اردو کے سلمے میں میگرانگ کے دویے کو مسلمانوں میں سابی بیداری کا اصل سبب اور آل انڈید مسلم لیگ قائم ہونے کی بنیاد سجھنا چاہیے۔ ۲۰۰۰

انگریزوں کی منظم سازش اور چیتم کوشش کے نتیجے میں ریخت سے عربی اور فاری الفاظ خارج کرنے اور ان کی جگہ شنکرت کے الفاظ واخل کرنے کا عمل باقامدگا سے شروع ہوا۔ اس عمل سے ہندی زبان معرض وجود میں آئی۔ ڈاکٹر آراچند کا مندرجہ ذیل بیان اس صورت حال کی وضاحت کرتا ہے:

"جدید بندی اس وقت تک نامعلوم تھی کیونکہ اس کا کوئی ایکی موجود نہ

تھہ اوبی مقاصد کے لئے اس کا استعمال فورث ولیم کالج کے قیام کے بعد شروع ہوا۔
کالج کے پروفیسروں نے للولال جی اور دوسرے اساتذہ کی ہمت افرائی کی کہ وہ تصنیف و آلیف کا کام ای زبان میں کریں جس میں اردو کے مصنین کرتے ہیں،
کین عربی و فاری کے الفاظ کی جگہ شکرت کے الفاظ استعمال کریں، اس طرح ایک نئے اسلوب نے جنم لیا اور ہندوؤں نے اے اپنی خاص ضرورتوں کے مین مطابق خیال کیا۔ میسائی تبلیغ جماعتوں نے اس میں انجیل کا ترجمہ کر کے اور بھی اہمیت برها دی لیکن اس سنے اسلوب کو جے جدید ہندی کمنا چاہیے مقبول ہونے میں بری برها دی لیکن اس سنے اسلوب کو جے جدید ہندی کمنا چاہیے مقبول ہونے میں بری ویہ کرتی اس کے احد ہوا کہ بندی کی طرف لوگوں نے توجہ کرتی شروع کی۔ اس کو مشتمی کی گئیں۔ حتی کہ صوبائی طور یک موبائی ایک مقبول کو اردو کے استعمال کو ششیں کی گئیں۔ حتی کہ صوبائی اسانی نظام و اسخکام کمل طور پر مصنوعی اور خود ساختہ تھا جے انگریزوں نے اسپلے لیانی نظام و استحکام کمل طور پر مصنوعی اور خود ساختہ تھا جے انگریزوں نے اسپلے لیاس مقاصد کے لئے قائم کما تھا۔ انگریزوں کی یہ مسلسل کوشش رہی کہ مشکرت ساپی مقاصد کے لئے قائم کما تھا۔ انگریزوں کی یہ مسلسل کوشش رہی کہ مشکرت ساپی مقاصد کے لئے قائم کما تھا۔ انگریزوں کی یہ مسلسل کوشش رہی کہ مشکرت

آ سیز ہندی کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے ماکہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں تغریق کا عمل زیادہ سے زیادہ مشخکم ہو جو ان کی حکمت عملی کی اساس تھی۔ ڈاکٹر غلام حسین ڈوالفقار رقم طراز ہیں کہ: جدید ہندی کا آغاز و ارتقاء کی فطری لیانی عمل کے مشتح میں نہیں ہوا تھا، بلکہ فورٹ وہم کالج کے آئمین و ضوابط

و کر رہا ہم میں آر میں ہوا تھا بلکہ فورٹ ولیم کالج کے آئین و ضوابط فطری لسانی عمل کے بتیجے میں نہیں ہوا تھا بلکہ فورٹ ولیم کالج کے آئین و ضوابط کی روشنی میں دیکھا جانے تو برطانیہ کی استعاری حکمت عملی کا یہ ایک شاہکار تھا۔

اس ضمن میں ڈاکٹر آراچند فورٹ ولیم کالج کے اجراف کے متعلق لکھتے ہیں اور دلیم کالج کے اجراف کے متعلق لکھتے ہیں فورٹ ولیم کالج کے اجراف کے لئے قائم ہو فورٹ ولیم کالج میں جو برطانوی افسروں کو ہندوستانی زبانیں سمحصانے کے لئے قائم ہو شاعری کی زبان سمحی اور نثر کے لئے استعمال نہیں ہوتی سمحی اردو جے ہندو او مسلمان دونوں پڑھتے تھے فطری طور پر ہندوستان کی عام زبان کے طور پر انتخاب کا مسلمان دونوں پڑھتے سے اخیازات پیدا کرنے کی شدید خواہش نے کالج کے اساتذہ کو اس امر کی طرف حوصلہ افزائی کی کہ دہ ایک نی قسم کی اردو ایجاد کریں جس میں فاری اور عربی الفاظ کو شکرت سے جرل دیا جائے۔ یہ اقدام عمدا اس لئے کیا کم

کہ ہندوؤں کو ان کی ایک اپنی زبان دی جائے۔" ،۳۰

اگریزوں کی سریری میں یہ مخصوص زیان ہندوؤں کے لئے فورث ولیم کائے کا گئات کی لمائی فیکٹری میں تیار کی گئی اور بالکل کئی چیز تھی، ہائی فرید آبادی لکھتے ہیں۔ "ہندی کے نام ہے کی الی زیان کا وجود شیں ملتا جے اردو کے مقابلے میں استعال کیا گیا ہویا جے اردو پر برتری حاصل رہی ہو۔ جس اردو سے ہندی کا تنازع ہے اور جو پہلی صدی کے آغاز میں فورث ولیم کائے کلکتہ کے ارباب عل و عقد کے زیر اثر نمودار ہوئی ہے بالکل نئے برائد کی ہندی ہے۔" دی،

جب ۱۸۸۵ء میں آل اندیا کائرس تنگیل پائی تو اس نے ہندو تومیت کو بیدار کرنے میں فاص کروار اوا کیا۔ کائرس کے متعصبانہ رجمانات کو مدظر رکھتے ہوئے ایک سال بعد سرسید اجمد خان نے ۱۸۸۱ء میں مسلم ایجویشنل کانفرس علی گڑھ میں قائم کی جو مسلمانوں کے تعلیمی شعور کو بیدار کرنے کے لئے تھی، اس کے میں سال بعد آل اندیا بیشل کائرس کے خطوط پر مسلمانوں کے حفظ کی سال بعد آل اندیا مسلم لیگ تشکیل پائی۔ ڈاکٹر فرمان فتچوری نے بجا طور کے لئے مسلم لیگ تشکیل پائی۔ ڈاکٹر فرمان فتچوری نے بجا طور پر مسلم لیگ کے قیام کو مسلم ایجویشنل کانفرنس کا توسیعی عمل قرار دیا ہے۔

روزبروز برلتے ہوئے حالات میں مسلمان اپنے ترذیبی تشخص خصوصا اردو زبان کے بارے میں قلرمند ہوئے۔ چانچہ اا اواج میں بخاب کے تعلیم مسائل پر غور و فوض کرنے کے لئے پنجاب پراوشش ایجوکیشنل کانفرنس قائم ہوئی۔ علامہ اقبال اس کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ ۱۵ اپریل ۱۹۱۱ء کو اس کانفرنس کا جو اجلاس منعقد ہوا اس میں اردو سے متعلق دو اہم قرار دادیں منظور کی شکئیں۔ پہلی قرارداد سے تھی :

"اس کانفرنس کی رائے میں اردو رسم الخط کا متداول رہنا صوبہ بنجاب ک عام علمی اور تمرنی ترقی کے لئے از بس ضروری ہے اور اس کے موجودہ عالمگیر استعمال میں سمی قشم کی مراضلت کرنا صوبہ پنجاب کی علمی اور تمدنی ترقی کو سالها سال پیچھے وال دے گا۔"

دوسری قرار داد:

''اس کانفرنس کی رائے میں پنجاب کے یالعموم اور مسلمانوں کے یالخصوص' علمی افراض اس امر کے متقاضی ہیں کہ اردو زبان کو بی صوبہ پنجاب میں واصد ذرید

تعلیم رہنے دیا جائے۔" (۲۳)

علامہ اقبال آخر وم تک اردو سے وابستہ رہے۔ انہوں نے ۱۰ جنوری ۱۹۳۸ء کی ایک نشست میں گفتگو کے دوران فرمایا:

"ہندی اور اردو کے نواع ہے لے کر جب سالها سال ہوئے مسلمانوں کی ایک سے کہ کہ ادا اور ہندووں کا آئسی کھلیں اور انہوں نے محسوس کیا کہ سرسید کا سے قول کہ مارا اور ہندووں کا راستہ الگ الگ ہے، حرف بحرف صحح ہے... ہے احساس اس وقت بھی قائم تھا جب ترک موالات کی تحریک زوروں پر تھی اور اس وقت بھی جب کا گرس نے علی اور اللهان مسلمانوں کی جداگانہ تومیت ہے انکار کیا۔ جب نہو رپورٹ چیش کی گئی اور جب اس سابی محاذ کے ساتھ توی تعلیم اور توی زبان کے نام ہے ایک نیا محاذ مراری تندیب و تھن اور مارے اظاتی و معاشرت کے ظاف قائم کیا گیا۔"

بناری مصفوط می ایک نشست می نذر نیازی نے علامہ اقبل کے بناری نے علامہ اقبل کے بناری نے علامہ اقبل کے کنے پر قائداعظم محمد علی جناح کی ایک تقریر پڑھ کر سائی جو اس روز اخبار میں چھی تقی، اقبل اس تقریر کی دو باتوں سے خوش ہوئے: ایک تو جناح کے اس کمنے پر کہ "بندے باترم" سے شرک کی ہو آتی ہے۔ دوسرے اس پر کہ ہندی ہندوستان کی تخرک دراصل اردو پر حملہ ہے اور اردو کے پردے میں اسلامی شنیب پر۔" (۲۳)

"کے ارچ کی نشست میں اقبال کا ارشاد تھا کہ اکر یوں نے باوجود سلطنت مغلیہ کے زوال و انتشار کے ... یہ ملک مسلمانوں سے چینا تھا۔ مسلمانوں کے لسائی اور تہذہ ی غلیہ کو وہ اپنے لئے ایک خطرہ نصور کرتے تھے، لنذا انہوں نے برئی تن دی سے اردو کو فروغ دیا ناکہ مسلمانوں کا رشتہ فاری اور عربی سے ک جانے اور وہ اپنے علمی اور تہذی ورثے سے محروم ہو جا تیں۔ محر پھر ای اردو سے جب مسلمانوں کے شعور لمی کو تقویت پنجی اور وہ ان کی قوی زبان بن گئی تو یہ امر طبعا کومت کو ناکوار گزار اور اب اس نے اردو کے مقابلے میں بندی کی حمایت شروع

کر دی دست. اگرچہ علامہ اقبل نے اپنا سرایہ فکر و نظر پیشتر فاری زبان میں نعقل کیا لیکن وہ بخوبی آگا، سے کہ برصغیر کے سلمانوں کی زبان اردو ہے اور ای زبان سے ان کا لی تشخص مشکلم ہو سکتا ہے انڈا وہ زندگ بھر اردو کی ترویج کے لیے کوشل رہے

مولوی عبد الحق نے کما:

"ہمیں پاکتان اور اس کے ساتھ زندگی کا نیا تصور اقبال نے دیا۔ لیکن اگر آپ گذشتہ ای سال کی تاریخ پر نظر ڈالیس تو معلوم ہو گا کہ اس کی ابتدا بھی کو دہ کسی بی خفیف ہو، اردو سے ہوئی۔ قصر پاکستان کی بنیاد میں جس نے پہلی اینٹ رکھی وہ اردو تھی۔" ۵۱)،

علامہ اقبال نے اپنی زندگ کا آخری شعر بتاریخ کے فروری ۱۹۳۸ء اردو میں کما ۲۰۰۱ جس کا عنوان حضرت انسان ہے۔ یہ قطعہ درج ذیل ہے :

حفرت انسان

جماں میں وائش و بینش کی ہے کس ورجہ ارزائی

کوئی شے چھپ نسیں عتی کہ یہ عالم ہے نورائی

کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا جاب اتنا

نمایاں میں فرشتوں کے تبسمائے نبائی

نمایاں میں فرشتوں کے تبسمائے نبائی

یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو

کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عرائی

کی فرزند آدم ہے کہ جس کے اشک فونیں سے

کیا ہے حضرت یزداں نے دریاؤں کو طوفائی

ملک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشین ہے

غرض انجم ہے ہے کس کے شبتاں کی تگسبائی

اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے مادرا کیا ہے؟

اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے مادرا کیا ہے؟

علامہ اقبل کی وفات کے بعد قائداعظم نے پٹنہ میں مسلم بیگ کے اجلاس منعقدہ دسمبر ۱۹۳۸ء میں اردو میں تقریر کرتے ہوئے کہا:

"ڈاکٹر محمد اقبال کی موت مسلم ہندوستان کے لیے ناقابل علاقی نقصان ہے۔ وہ میرے ذاتی دوست تھے۔ انہوں نے ایک نظمیس کمیں جو دنیا میں بمترین ہیں۔ وہ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک اسلام زندہ ہے۔ ان کی اعلیٰ شاعری ہندوستانی مسلمانوں کی تمناؤں کی ترجمان ہے اور اس کے اثرات عایہ ہے ہم نسل

بعد نسل فوائد ماصل كرتے رہيں گے- (۴۸)

مولوی عبدالحق نے علامہ اقبال کی وفات پر "اردو" میں تعریق شدرہ تحریر کیا ، و درج ذیل ہے۔"

"اقبل کی موت ایک بہت برا توی سانحہ ہے۔ ایبا بلند خیال اور عالی قلر شام صدیوں میں کہیں پیدا ہوتہ ہے۔ گویا اس کے ساتھ بی ہندوستان سے شاعری بیما کر صدیوں میں کہیں پیدا ہوتہ ہے۔ گویا اس کے ماتھ بی ہندوستان سے شاعری دیا تھا۔ اس نے قوی اور ملی مسائل میں خیال و فکر کی رو بدل دی تھی۔ بیسیوں لفظ خاص خاص خیال اور افکار ہندوستان کے اردو اور یول اور شاعروں میں محض اقبال کے کلام کی بدولت سکہ وقت کی طرح رائج ہوگئے ہے۔ اس کے کلام نے اردو زبان کا مرتبہ بڑھا دیا اور یہ خابت کر دیا کہ اس میں کئی وسعت و قوت اور صلاحیت ہے۔ جب شک اردو زبان زندہ ہے اس کا کلام زندہ رہے گا اور پڑھنے والوں کے دلوں میں ولولہ فکر میں بلندی مذبات میں درد اور شیل میں پرداز پیدا کر آر ہے گا۔ "عمی درد اور شیل میں پرداز پیدا کر آر ہے گا۔"عمی

علامہ اقبال کا کلام محض اردو زبان کی عظمت اور استحکام کا باعث نہیں بلکہ اپنے اعلیٰ اسلامی مطالب اور ابدی حقائق کے اعتبار سے مسلمانوں کے ملی تشخص کا خاص سبب بھی ہے۔ یہ اقبال ہی کا کلام ہے جس میں جابجا مسلمانوں کی سمہلندی اور عزت و عظمت کا پنام بیان ہوا اور جس نے انسیں ایک مستقل قومیت کا اسلامی شعور دیا :

فدائے کم یزل کا وست قدرت تو زبال تو ہے یقی پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمال کی ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے مکال فائی کیس فائی، ازل تیرا ابد تیرا فدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں تو ہے حن بند عروس لالہ ہے خون جگر تیرا ترا بند جراس تو ہے معاد جمال تو ہے حتی نبیت براہیمی ہے معاد جمال تو ہے

ری نظرت ایس ہے ممکنات زندگانی کی جال کے جوہر مضم کا گویا استخان تو ہے ہیدا ہے تحد سرگزشت لمت بیضا ہے ہیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاہاں تو ہے ہیت کچر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تھے ہے کام دنیا کی المت کا (۵۰)

اقبل کے ان ولولہ انگیز اشعار اور زمان و مکال کی وسعوں پر پھیلے ہوئے اعلیٰ افکار کی حال اردو زبان ملت پاکستان کے لیے بقینا سرابہ حیات اور باعث افغار ہے۔ چنانچہ حضرت قائداعظم جنوں نے اقبال کو اپنا رہنما قرار دیا تھا اقبال کی وفات کے وس سال بعد ۳۱ مارچ ۱۹۳۸ء کو ڈھاکہ میں ٹین لاکھ سے زائد مجمع کے سامنے کما : "میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان صرف اردو

۔ ۱۳۳ مارچ ۱۹۳۸ء کو ڈھاکہ بونیورٹی کنودکیٹن کے موقع پر اردو کی ہمہ گیر افادیت کے چیش نظر فرمایا :

"ملک کے مختلف صوبوں کے ابین رابط پیدا کرنے کے لیے ایک اور صرف ایک ہی زبان قرار پائے گی اور وہ اردو ہے۔ اردو زبان جس کی نشوونما میں برصغیر کے ہزارہا ہزار افراد نے حصہ لیا ہے اور جو پاکستان کے وسیع و عربض خطوں کے علاوہ اور بھی تمام علاقوں میں سمجھی جاتی ہے اور جو دوسری علاقائی زبانوں کے کسیں بہتر طور پر اسلامی کلچر اور مسلمانوں کی روایت کی آئینہ دار ہے اور جو دوسرے اسلامی ممالک کی زبانوں سے قریب تر ہے، نشیخنا سرکاری زبان کہائے گئید

قائداعظم کی ہے آواز دراصل اقبال ہی کی روح کی آواز تھی جنہوں نے کہا

اے بیا شاعر کہ بعد از مرگ زاد چٹم خود بربست و چٹم ماسختاد (or) تقا:

ا- وبوان حافظ، شران ۱۳۳۷ ص ۳۹

۲\_ بانگ دراه لابور

٣- اقبال، اقبال نامه حصد دوم، لابور ١٩٥١ء ص ٨٨

٣- أيضاً ص ٨١

۵- الضاص ۸۲

۲- شاد و اقبال، مكاتيب، حيدر آباد ١٩٣٢ ص ٢٠٠

جو یہ کے کہ ریختہ کیوں کہ ہو رشک فاری

گفتہ غالب ایک بار بڑھ کے اے نا کہ ہوں

٩- اردو دارية المعارف اسلاميد لابور جلد ٢ ص ٣٥٠- ٣٥١

10. Speches, Statements and Messages of the Quaid-e-Azam, Vol. 111.

Lahore 1996, P. 18

ا۱- حافظ محمود شيراني، پنجاب مين أردو لابور ١٩٤٢ء ص ٥٢

اردو کا نام ادبیات میں میر مخم عطا حسین خان عظمین نے "نو طرز مرصع" الف ۱۳۱۳ه میں سب سے پیشتر اختیار کیا۔ دیکھتے بنجاب میں اردو ص ۲۸

۱۲ پنجاب میں اردو ص ۱۷

۱۳ اردو دارة المعارف اسلاميه جلد ۲ ص ۳۳۲

Nicholson, Kashfalmah jub. Lahore 1992.

۱۵- ديوان مسعود سعد سلمان، شران ۱۳۱۸ صفحات ۲۳۶ تا ۲۵۳

١٦- خورشد ملاحت أست رويش ۱۷- ای بت محثمر و سرو کشمیر

\_14

ای بت زیبا کافر دلی و کافر دین كفر و ايمان شده از زف و رخت هر دو يقين

١٥- محر عولي تذكره باب الالباب بيدن ١٩٠٣ ص ٢٣٦ أداوراسه ويوان است كي بتازي کی بیاری و کی به هندولی"-

-١٠ أردو دائرة المعارف اسلاميه جلد ع ص ٢٣٦

۲۱ زائز محمر عمر بندوستانی ترذیب کا مسلمانوں بر اثر، کراچی ۱۹۹۲ء م ۸۸

۲۲- عبدالحميد لابوري، بادشاه نامه، كلكت ١٨٤٢ ص ١٣٢

٢٠ - محد كاظم، عالمكير نامه كلمنو ١٨٩٠ ص ١٠٩٥ نيز اس شمن من ويكي "تأثير زبان اردو

بر زبان فارى" اليف وكتر محمد صديق خان شبلي اسلام آياد ۱۰۰ - ذاكم قربان نخيوري، بندي اردو غازع، كراجي ١٩٧٤ء ص ١٨ بحواله ترتي اردو، ملتكور ١٩٧٠ء ۲۵۔ اروو وائرہ المعارف اسلامیہ، وانشکاہ پنجاب، جلد کے ص ۳۳۴ ٢٦- شيراني، حافظ محمود ويجاب مين أردو ص ١٩٦٠ ١٩٣٠ ru ہندی اروو تازع ص ۸ بحوالہ حال کا سای شعور ص ۳۰ ٢٨ و أكثر ممتاز حس اقبل اور عبدالحق، كرايي ص ٣١ ra\_ قوی زبان- کراچی ایریل ۱۹۲۲ء ص ۵ ۴۹۳ واکثر فرمان تتحیوری بندی اردو تنازع ص ۳۹۳ ٣١- مولانا حالي حيات جاويد، ١٩٥٧ء ص ١٩٣٠ rr\_ مولانا طالى، حيات جاوير، أكاوى بنجاب أيريش ١٩٥٧ ص ١٩٥٠ واکثر غلام حسین ذوالفقار، توی زبان کے بارے میں اہم دستادیوات، اسلام آباد ۱۹۸۵ کی ۲۹ ١٣٥ بندى اردو تازع م ٣٥ ١٥٥ اينا من ١٥١ ٢٦ اينا من ١٣٥ ۲۷- بندی اردو تازع کراچی ۱۹۷۷ء ص ۴۸ بحواله - دى پرالجم آف بندوستاني، اله آباد ١٩٨٣ء ص ٢٣-٣٣ ۳۸۔ واکثر غلام حسین ذوالفقار، توی زبان کے بارے میں اہم وستاویزات اسلام آباد P 219A0 اسم- بندی ارود نتازع ص ۴۳۹ مهر- متاز حسن، اقبل اور عبدالحق ص ۳۲ مہر۔ اقبل عبدالحق من ۴۳ بحوالہ سید نذر نیازی- اقبال کے حضور کراچی ۱۹۵۱ء ٢٧- ارمغان محاز الهور ١٩٥٥ء ص ٢٤٩ - ٢٨٠ ص ٢٠١

39- The Problem of Hindustani, Allahabad 1944, p. 57, 58. 40. A History of Freedom Movement, Vol. III p. 35 ٣٣- ايينا ص ٣٦ ٥٦- ايينا ص ١٤ ٢٦- عبدالطام ندوى، اقبال كافل ص ١٠٥ ٣٨- وْأَكْمْ جُود الرحْسْ- قَائداعظم أور أردو- أسلام آباد ١٩٩٢ ص ١١ وم. اقبل اور عبدالحق ص ٢٩ ٥٠- بأمك ورا الابور ١٩٩١ ص ٢٠٨ ۵۱ - قائداعظم أور أردو ص ۱۸ - ۱۹

## Marfat.com

۵۲- امرار خودی- کلیات اقبال فاری شران ۱۳۴۹ م ۲

فهرست اشخاص

ايوجمل: ٣٣ ابو طنيفه: ٢٨ ابوسعيد ابوالكريم: ٥٨ ابو على قزدي : ۵۵ ايولب: ٣٣ احد بنوري سيد: ۸۵ احد بنكالي في الم احمد سربندی شخ مجدد: ۱۵-۱۳۰ ۸۵ ۸۵ م 14 2P AP PP ++1 1+1 7+1 6+1 2+1 A+1 יור או יוו יווי מו יווי בו או או או פו מאי IIA 'MI 'IMA احد شاء ابدالي : ۸۸ ۱۵۵ ۱۲۱ ۱۲۱ ۱۲۱ fre fre tha tha the the the the احمد سروش: ۳۲۲ احد کسروی: ۳۲۶ اساعيل مغوى "شاه: ۸۸

احمد سروش: ۳۲۹ احد سروی: ۳۲۹ اسائیل صفوی "شاه: ۸۸ اسد علی خان" دیوان: ۱۹۳۳ اسلامی ندوشن" د کتر: ۳۲۹ اسلیل خاری" محمد: ۴۷۵ اشتیاق حسین قریش: ۳۷۵ ماد ۲۵۵ سام

> ا سفوی : ۳۱۲ اصلح میرزا : ۳۲ اکرام\* ڈاکڑ بچنخ محد : ۵۵–۱۰۲

الرام والخرج في: 20- 1. اكبر حيدري مر: ٢٦٣ آر ناله: ۲۰۵ آزاد ٔ غلام علی بگرایی: ۲۹۹– ۳۲۳ آین شائن: ۲۹۲ – ۲۹۳ ابراهیم : ۲۷ – ۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ ابراهیم نظب شاه: ۱۹۳ ابراهیم لوهی: ۲۹۳ ابراهیم لوهی: ۳۲۰ – ۲۳۲ این رشد: ۲۹۳ – ۲۸۳ این رشد: ۲۸۳ – ۲۸۳

ابن حوقل: ۳۱۲ ابن العربي، محى الدين، شخ أكبر: ۱۳۳۳ ۱۳۱۳ ۱۱۱ ۱۱۸ ابوالفرج رونی: ۳۱۲

ابوالقاسم تبرین: ۸۱ ابوالکلام آزاد ٔ مولانا : ۲۱ ۱۳۵ ۱۳۹۵ ۱۳۳۳ ۲۳۴

ابوالحسن حاکم بنارس: ۱۹۲ ابوالحس سندهی: ۲۹۹ ابوالفت تحکیم: ۲۳۱– ۳۱۸ ابوالفتل: ۲۱۱– ۱۰۰۳ ساما– ۱۰۹۰ ۱۰۹۰

.. ۱۷ - ۱۳۳۳ - ۱۳۸۵ - ۱۳۵۸ ابوالمعالی: ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸ ابوالمعالی: ۱۳۸۹ - ۱۳۳۹ ابوالمعالی نصرالله: ۱۳۳۶

ابو بكر " حضرت : ٣٤ ابو حاله ' احمد بن خضروبه للخي : ٢٧

77

اودے شکھ' موٹاراجہ: ۱۳۴۴ الا: سام سام ايك خال ٢٠١ ايك قطب الدين: ٧٤٠ - ٨٢ - ٢٩٨ - ٣٢٢ ایشوری برشاد: ۱۳ ایکرمن: ۲۷۰ ابن ميري شمل بروفيسر ڈاکٹر: ۲۶۳ بائزن : ايم بابر علميرالدين : ١١٠ ١١٥ ـ ١١٦ ـ ١٣١٠ باقى بالله عواحد : ٥٥ برابونی، عبدالقادر: ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۳۱ ۱۳۱ ۱۲۱ بدر سحسّانی ' شخ : ۸۳ باريد عضرت : ٢١ . بايزيد لمدرم: ۲۸۳ بدرالدين اسحاق: ۸۵- ۸۵ بدرالدين غزنوي ' فيخ : ٨١ براؤن- ای- بی :۳۸- ۲۵ ىراۇنىك : ۲۷۱ برنيز: ۱۹۹ بربان احمد فاروقی: ۱۱۸ يرگسال: ۲۷۱ برژنژ رسل:۲۷۹ بربان الدين محمود بلخي : ٨١ برمان الدين غيب ٔ خواجه : ۱۲۴۴ برجمن لاہوری میندر بھان : ۱۹۹ بشاری: ۱۲۲۳

أكبر اله آبادي: ١٣٠٠ أكبر كاوشاه : ١١٠ ١٥ ١١٠ ١٠١ ١٠١ ١٠١ ١٠٠ ١٠٠٠ ٥٠١ ١٠٩ ١١٩ ١٣١ ١١٩ المال وال حال عال مال مال عمال عمال -MA - TO - ML - MP - MI - 109 - 102 اكرام الحق: ۳۲۹ البيروني، ابوريحان : ١٣٠ ١٥ - ٥٦ - ١١--194 -17AP -174 -187 -184 -44 البتكين: ٥٣ - ٥٣ الكندى:۲۱ الفنستن: ٥٣ - ٥٩ - ١٣ اله واو جونيوري : ۲۹۸ ا ليكسندر جملتن :١٦٠ ١١٩ امير بربان الملك معادت خان : ٢١١ امیر حسنی هروی : ۸۳ امیرضرد ۵۱: ۳۳۵ انتريال اراجه: ۵۳-۵۵-۲۰۵ انواری: ۲۷۰ - ۳۱۰ اور نگزیب عالمگیر: ۱۵۵- ۲۲- ۱۰۹ سال -184 -184 -184 -184 -186 -186 701 001 101 101 101 101 101 101 וון ארן ארך ארך פאן דאר באן AM- PM- 6+1- 2+1- P77- A77- 7+7-

تسبيحي محمد حين وكتر: ٣٢٩ تلسی واس: ۱۳۱۷ تلك تجام: ٢٠٧١ تما نيري سلطان: ١٠٥٠ ١٠٠٠ ١٠٥٠ جادو ناته سركار: ١٥٢ ـ ١٥٥ ـ ١٥٩ م چامی مولانا: ٢٧١ ساعـ ٨٣ - ٣١٠ جان استورث مل : ۲۸۲ جان ايس بائي لينذ: ١٦١٣ جعفر صادق الم : ٨٩ جكن ناته آزاد : ١٦٥ جلال الدين بخاري<sup>،</sup> سيد : ۳۱۳ جلال الدين بخاري سيد : ٨٣ - ٨٨ جلال الدين تبريزي : ٨٢- ٣١٣ طال الدين ظي سلطان: ٣٢٢ـ ٣٣٣ جونت سنگه: ۱۵۲ - ۱۵۵ - ۲۰۸ جكت كسائين : ١٣٣٠ جنيد" حضرت: ٢٢ جهاندار شاه : ۳۰۸ جهال آرا: ۱۵۰ جهانگير (سليم): ۵۱ ۸۴- ۱۰۹ ۱۴۰ ۵۳۰ TIA \_ 1-0 \_ 104 \_ 117 جهانیال جهال گشت: ۳۱۳ مے علمی مماراجہ: ۱۵۷۔ ۱۵۸ ۲۰۹ ہے بان چندر (ہندو محقق) :۱۲۳ حاذق كيلاني : ۳۸ عانع شیرازی : ۱۹ ۲۷- ۳۰۸ - ۳۱۰ ۲۱۲-

بغرا خال: ۱۳۱۳ بقائي' مولانا : ١٦٥ بلبن' غياث الدين : ٨١- ١٣٣٠ ١١٣٠ بنده بیراگ : ۲۰۸ بو علی' قلندر یانی چی :۱۷- ۷۲- ۸۲ ۱۸۰ بمادر شاه اول : ۲۰۷- ۲۰۸ بمارائل واجد: ١٣٥٥ ١٣٨٠ بهاء الدين نقشبند ٌ خواجه : •٩- ٣١٥ بهاء الدين ولد : ٩٠ بمار ' ملك الشعرا: ٣١١ بهادر شاه ظفر: ۱۲۱۳ بهگوان داس راجه : ۱۳۵۵ ۱۳۳۰ . سيم يال: "Car - ۵۳ - ۵۲ . صيم ديو' راجه : ٥٩ بيضاوي واضى : ۳۰۰ بربل: ۱۰۳۳ بيدل: ۱۳۱۰ ۱۳۱۹ بكن: ۲۸۲ - ۲۹۳ بورنی کلس: ۲۱۸\_۲۱۹ - ۲۳۰ ۲۳۰ پٹیل: ۲۳۷ تاج الدين اوشي : ٨١ ياج الدين و فيخ تاج العارفين : ١٠١٠ آج الدين ريزه : ١٣٣ تارا چند' وُاکثر: ۱۰۳ ۱۳۵ ۱۳۸ ۱۳۳ تر لوچن بال : ۵۵۔ ۵۹- <del>۱۳۰۱</del>

خوارزي : ۲۷۳ خواحه نقشیند : ۱۱۸ خورشید مصطفیٰ رضوی : ۹-۲۱۸ خيام: ١١١٧ خيامپور: ٣٢٧ واراشكوه : ١٥- ١٣٩- ١٣١٠ ١٣٨ ١٥٠ -101 -101 -10+ -1174 -1174 -1174 -1174 المال ممال راؤر الوالفتي : ٥٥ داؤد شر گرهی مین شیخ : ۸۳ وانت : ۲۷۱ وريا بلهاس واجه: ١٣١٨ د بوجانس: ۲۷۸ دُارون : ۲۷۳ ويكارث: ٢٩٨ ـ٢٨٢ و٢٩٨ ذ صي علامه : ١٢ زوالفقار خال وزير ٢٠٨٠ رابعه بنت كعب قزداري/خضداري: ۳۱۲ رابرث أورے : ۱۲۳ ۱۲۹ راج گویال اجاریه: ۲۴۷ رادفر' ابوالقاسم' دكتر: ۳۲۲ رازی' امام فخرالدین : ۲۸۳ س۲۹۳ رام: ۵۰۱ ۲۰۱ ۱۳۵ رامانج: ١١٧ رام چند بندیله: ۱۳۳ راول محيم: ١١٧٨

حالی' مولانا: ۲۸\_ ۲۰۳ س حازي فخرالدين: ۱۳۳۹ حیام الدین راشدی میر: ۳۲۹ حسن السغاني: ٢٩٨ حسن الم : ١٩ حسن مختلی: ۲۲ حسن تجرمی' امیر: ۸۱- ۱۳۳۰ ۱۳۳۳ حسن تشميري الما: ١١١٧ حسن ميمندي : ١٩٧٧ - ٢٥٥ حسن نظامی خواجه : ۱۱۷ - ۱۱۸ حسین احمه' مولانا : ۱۸- ۲۹ ۱۳۱ ۱۸۱۰ حسين ألم: ٨٩- ١٩١- ١٩١ نسين خطيي<sup>،</sup> ۋاكثر: ٣٠٨ حصري شخ : ص ٢٢ طاج منصور : ۱۱۵ حميدالدين شالى : ۳۱۲ حيدالدين ناگوري : ۸۲ حیاتی گیلانی: ۳۱۸ حيدر على : ١٩٣١ ٢١٢ خالد حميد شيخ ' پروفيسر' ڈاکٹر ۽ لا خانخانال٬ عبدالرحيم: ۳۱۸\_ ۲۲۳ خافی خان: ۱۵۸ - ۱۵۸ خاقاني : ۲۰۰۹ خرقانی' ابوالحن : ۵۲ - ۲۰ خرو امير: ١١٠- ١١٣- ١٢٣

خليفه عبدالحكيم' ڈاکٹر: ۲۶۲

## Marfat.com

رائے شکھ: ۱۲۴

سراج الدين شاه ميران ميلاني : ٨٣ تخی سرور: ۸۲ مرسیداحد خان : ۲۶۱ - ۳۲۷ ۱۳۳۱ مرور کویا: ۳۹ سعدالدین والوی :۲۹۸ سعدي: ١٩- ١٥- ١٩٠ ١١٠٠ سعيدائ ميلاني: ٢١٩ سعیدی سید غلام رضا: ۳۲۹ معیر نفیسی: ۳۲۳ سنائی غزنوی : ۵۲ سکندر: ۲۹ سكندر لودهي : ۲۹۸ سكھ بال: ٥٦ سلطان باهو: ۸۸۰ سلطان غيو شهيد : ٢٠٠ ١٢٥ ١٨٥ ١٨١ -191 -191 -190 -191 -191 -191 -191 -191 PP+ \_PH \_199 سلطان سليم : ۸۲۳ سلطان محد: ۲۸۳ سليمان اعظم : ٢٨٣ سليمان شكوه : ١٣٨- ١٥١ سلیمان ندوی سید : ۱۸۸ سمرر کیت : ۱۳۴۴ سنائی غزنوی محیم: ۸۸ ـ ۳۰۹ مراج الدوله : ٢١١

رحمت على : ۲۱۸ رحمٰن : ۱۰۵ رسل: ۱۷۸ رضاً علم: ١٣٤ ٥٢ رضا خان ببلوی : ۱۷۸ ر نیق صابر مزنگوی : ۲۳۷ ركو ناتھ: ۲۱۰ ركن الدين عالم شأه : ٨٣٠ روسو: ۸ کال ۲۲۸ رضى دانش: ۱۳۱۹ رضيه' سلطانه : ۳۲ رکنا مسیحی : ۳۱۹ روى' مولانا جلال الدين : ۲۱- ۳۳- ۲۳- ۹۰- <sup>عه</sup> -MIL -MI- -LAN -LAI -112 -114 -92 زبيراحد' ڈاکٹر: ۲۹۸۔ ۲۹۹ ز كريا' بهاء الدين فيخ : ٨٣ – ٨٣ - ٩٠ زكريا رازي: ۵۱ ذكريا سندهمي : ٨١ زليخا: ۲۹۷ .. زين العلدين معرت: ٨٩ ژو کوفسکی : ۲۳ سالار جنگ' نواب : ۳۲۳ سبط حسن رضوی و اکثر: ۳۲۹ سبطين امير: ١٩- ٥٥- ١٣- ١٣ سرخوش محمد افضل : ١٩٩ سداشيو: ۱۸۳ سا۲۰

# Marfat.com

سنيما : ١٥٨

شمندخت كامران مقدم وكتر :٣٢٦ شيرشاه سوري: ١٠١ شيرخان لودهي: ١٩٢ شیرشاه سوری : ۱۳۱۷ في نظام كا: ١١٣ ـ ١٨٨ فيكيئر: ٢١١ صائب: ۲۱۰- ۳۱۹ صندر جنگ: ۱۸۳ صفاءً ذبح الله استاد : ۵۱- ۱۲۳ ۸۰۰ ۱۳۱۳ صدرالدين عارف مينخ : ٨٣ صدرالدين قونيوي : ١١١٧ صدر الدين مفتى : ۳۲۲ صفى الدين صوفى مليلاني :٨٨٠ صهائی: ۳۲۵ ضیاء الدمین رومی : ۸۱ ضياء الدين تخشى **: ۳۱۳** ٠ طالب آلمي: ٣١٨ طالب الله ' مخدوم : ۳۲۰ طاهر آشنا' مرزا محد: ۳۱۹ طاہرالدین، منشی عه طاہر بدخشی محمہ: ۸۵ طاہر بندگی مشخ محمہ: ۸۷ طياطيائي' مئولف سيرا لمتاخرين: ١٨١ الماسب صفوی شاه : ۱۰۱ ظاہر شاہ: ۸۷۱ ظفر خان احسن : ۳۱۹

سورج مل: ۱۸۲ سيد حسين على : ٢٠٩ سيد عبدالله دُاكثر: ٢٠٩ سيد كمال واج سيد جوادي وُاكثر: ٣٢٩ 104:12 سيوا: ١٣٢ عام عام ١٥٨ ٢٠٠٠ مطلوب حسن سيد : ۲۲۴۴ شابجهان: ۱۵- ۸۴ ۱۳۳ ۱۳۵ ۱۳۹ ۱۵۰ -r-0 -141 -109 -101 -100 -10r -10r MAL WIN - LLI - LLI - LLI شاه شجاع٬ محمه: ۱۵۰ ا۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۵ ۱۵۵ شاه عالم ثاني : ١٨٥ ١٨٦ ٢١٢ شبل نعمانی: ۱۵۵ ۱۵۸ ۱۹۹ شرف الدين عيلي : ۸۴ شاه ولی الله وبلوی : ۱۸۱- ۱۸۳ ۱۸۳ ۲۲۸ شبلي: ۲۰۷ ـ ۳۲۷ شرف الدين سيد تركستاني : ١٩١٣ شفیعی کد کنی' د کتر: ۳۲۹ حمّس وبير: ١١١٣ شیم محود زیدی ٔ ڈاکٹر: ۳۲۱ شهاب الدين سروردي مين في محمد ١٩٥٠ ٢٩٣٠ شماب الدين مهمره : ١١٣٣ شماب الدين مولانا: ١٣١٧ شريار نقوى واكثر: ٣٢٩ شهريار والي طبرستان : ۳۵

عَمَانَ : ٨٨ عراتی: ۸۳ ـ ۳۱۰ ۳۱۳ عرفاني خواجه عبدالحميد واكثر: ٣٢٩ ع في : ۱۱۰ - ۱۲۸ عبوري : ۵۱ عطار عريد الدين : ٥٢ - ٢٥ - ٩٠ - ٣١٠ عطيه بيكم: ١٢٥ ـ ١٢٧ - ١٣٠ علاء الدين على ١٤٠ على احد صابر: ٨١ على المام مر: ٢٣٨٠ على بخش: ٧٤ علی مرتضی حیدر کرار: ۲۷۱۔ ۲۷۸ ای 720 -1A+ -129 -20 على خامنه اي سيد: ٣٢٩ على شير يعتى واكثر: ١٤٩- ٣٢٩ على رضا نقوى واكثر: ٣٢٩ على نتى خال : ١٥٥ علی وروی خان : ۲۲۱ على جورين سيد' وأيا عنج بخش: ١٣- ١٩--27 -20 -2" -2" -2" -21 -2" -44 -44 -44 -44 -44 -44 TTT \_TIT \_T92 \_IMA \_91 \_91 \_9. علی ہرانی' امیر کبیر سید : ۸۵۔ ۸۷۔ ۲۹۸۔ مر فارون : ۲۷- ۹۱ - ۲۵ عضری: ۳۳۔ ۵۰ ۵۹ ۵۹

ظهورالدين احمه واكثر: ٣٢٦ ظهيراحمه صديقي وْاكْرْ: ٣٢٦ ظهيرالدين فاروقي : ١٥٩ـ ١٢٢ عارف نوشای ٔ ڈاکٹر: ۳۲۹ عالمگير ثاني : ۲۱۰ عباس ٔ خان بهاولپور: ۳۲۰ عبدالاحد مخدوم : ١٠١٠ عبدالحق محدث والوى: ٨٥ ـ ٢٩٩ ـ ٣٢١ عبدالحق مولوی : ۱۳۳۰ اسس ۱۳۳۳ عبدالحكيم سالكوني : ١١٠ ٢٩٩ - ٢٠٠٢ عبدالحميد كابورى : ١٣٥ س عبدالحي سيد محمر عانكاي د٨٠٠ عبدالخالق' قادری : ۸۴ عبدالرزاق كاشي : ١١١٣ عبدالشكور احسن واكثر: ٣٣٦ عيدالشكور' محر' خواجه : ۸۳ عبدالقادر ميلاني سيد: ٨٥- ٩٠- ١١٨ ١٥٥ عبدالقادر پير: ۲۹۲ عبدالقدوس كنگوهي ميخ : ۸۲ عبدالكبيريمني فيخ : ١١٣ عبدالله بهاری : ۳۲۱ عبدالله رازی: ۳۷ عبدالله' سيد : ١٤١٤ ٣٢٢ عبدالله ، فينخ الاسلام مخددم الملك: ١٠٢ عبدالله نکتی: ۱۳۱۲ عبدالنبي صدرالعدور: ۱۰۲

## Marfat.com

ئونى عرد ٨١٥ ٢٣٢

فيروز شاه تعلق : ۲۹۸ -۳۰۱ سام ۳۲۰ سام فيفي : ١٩٠١ ١٣٦١ ١٩٩٩ ١٨١٨ ٣٢٣ قامنی اثیر: ۱۳۱۳ ۱۳۱۳ قائداعظم محمر على جناح :٢٨- ١٣٣- ٢٥--rri -rr. -riz -rn -irr -ir. -ar LITT LITT LITT LITT LITT LITT LTMT LTM LTMO LTMA LTMA LTMA TEN TEN TEN TEN TEN TEN \_ror \_ror \_ror \_roi \_ro\* \_rr4 mrm \_mri \_mr \_mri \_r00 قطب الدين ،ختيار كاكي او شي : ٨٠ - ١١٣ قطب الدين كاشاني : ١١٣٠ قطب الدين ' سلطان : ٨٥ کارل مارکس : ۲۷۱ ۲۲۱ ۲۸۰ كانت: ٢٦٩ كبير " بخلت : ١٢٠ ١٣٠٠ ١٣٠٥ ١٣٥ كبيلا: ١٢ کرش: ۱۰۶۱ کریم کی کی په ۱۲۸ کلائو: ۲۴ -11/1". کل چند' راجه : ۵۵ كليان مل: ١٣٠٧ هيم: ۳۱۰ كليم الله 'شاه : ٣٢١ rz•. كليم كاشاني : ١٩٩ گارسال د تای : ۳۳۹ گذری : ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۲ کری

ثیلی نعمانی : ۳۲۵ ارابی ٔ ابد نفر : ۲۱ س ۱۸۳ س اطمعته الزخرا ٔ سیده : ۱۸ بختر : ۳۲۹ ردای گیلانی : ۳۲۹

رور : ۲۷۰ سهه ره.ر : ۲۸۰ سهه خ سیر: ۲۰۹ فی سیستانی : ۲۰۰ ۵۰ ۵۰ ۵۹

ی سیمان : ۱۰۰- ۵۹ نیز \* قوم قاسم : ۱۵۸ - ۲۰ ۱۳۵ ساس ۱۳۰۰ وی : ۱۳۰ - ۱۳۳ - ۱۳۵ - ۱۳۳ ساس ۱۳۵ س

ه ۱ نا نتجوری واکم : ۲۳۵ ۱۳۳۳ لاین مسعود عمج شکر : ۸۱ ۸۳ ۸۳ ۸۳

: ۳۱۰ مد کرتل- ڈی- سیر (منتیشرق): ۲۹۲

Marfat.com

700 \_ TT9 \_ TTA گرای جالند حری: ۳۲۵ گپتا۔ آر۔ بی: ۲۱۵ گرد گویند سکی : ۲۰۸ کاب شکھ: ۲۱۳ گذا واجه: ٥٦- ٥٥- ٥٨ کلچین معانی : ۳۲۷ مليلو: ٢٧٨ گریئے : 19 ا۲۱۔ ۲۲۹۔ ۲۷۰ ایم ۲۲۰ ۲۵۲ لال كنور: ۲۰۸ الحجين: ١٠٧ لعل شهباز قلندر مرندی: ۸۳ للولال جي: ٢٣٨ لوتمر: ١٤٨ - ٢٦٩ لين پول: ۵۳ـ ۱۳۳۰ ا عدار: ۱۲۳ ال بائل: ۱۳۳۳ مان عمر واجد :۱۳۳ ماؤنث بينن الارد: ٢٥١ مبارک علا: ۱۰۴۷ مجتبی مینوی : ۳۲۹ مجد الدين فيروز آبادي: ۲۹۸ محب الله بماري: ٢٩٩ محس فاني محمه: ٣١٩ مر اشرف كالي خواجه: ١٤

محر أكرم' سيد : ١٠ محه اقبل معلامہ: اشاریہ اس کئے نہیں وہا کہ کتاب کے تقریباً اکثر مفلت بر ان کا نام مر اتبل ميخ ذاكر: ٣٢٩ محمه باقر واكثر: ٣٣٩ عمر بخاور خان : ١١٤ محد بن قاسم : ۱۲ سم ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۳۸۰ ۲۸۲ محر بن على بن حيين : 24 محر تغلق: ۳۲۰ ۳۲۲ محر حين تسبيحي' ڈاکڑ: ٣٢٩-٢٣٩ محر حسين چوبدري : ١٩٠ محد دين کليم قادري : 44 محد رياض واكثر: ٣٢٦ محمد سلطان فرزند اور نگزیب: ۵۵۱ محد شاه (رنگیلا): ۲۰۹- ۲۱۰ ع شفع سر: ۲۳۴ محر شفع موادي : ۳۲۹ مي شهد سلطان: ۱۳۱۳- ۱۳۲۳ عرصالح: ۲۲۳ محر ماوق كالى خواجه: ٨٥ محد مديق خان شبل ؛ واكثر: ٣٢٦ مر عياس على خال لمد ، واكثر: ١٣٠٠ مير على مولانا: ١٣٠٠ مي مسعود احد ' دُاكثر: ١٨ مح معموم و خواجه : ٨٥ ١٥٨ ١٥٨ عمر نعمان' مير: ۸۵

مسعود علطان: ٢٩٤ مسولني: ٢٧٥ مطهری' مرتضٰی' آیت الله : ۸۹ ميكاولي: ١٤٨- ١٢٨ مكثن: ۲۷۱ ملک جيون : ١٥٥ منوچر والي طبرستان: ٢٧ منهاج سراج واضي : ۳۲۰ منرلابوري كملا: ٣٢٣ معين الدين چشتي خواجه : 29- ٨٠- ٨٩-لا شاه بدخشي : ٢٠٠١ موی حفرت: ٢١١ مرعلی شاه' سید: ۸۴- ۹۹ میاں میر حضرت: ۸۴- ۲۸۸ مير جعفر: ١٨٦ - ١٩٩ - ٢٠٠ - ٢١١ ميرجمله: ۵۵۱ ميرحن سيد: ۲۹۲ ميرصادق: ١٨٧- ١٩٥ - ١٩٩ - ٢٠٠ ميرعالم: 190 ميرقام: ١٨١ ناور شاه ورانی ۱۹۳ ۸۸ ۱۸۸ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۳ تامرالدين محمود سلطان : ٨١- ١١٣٠- ٢٢٠ ناصری خراسانی: ۳۴ غولين : 19 داء ١٩٢ - ٢٧٣ - ٢٧٩ - ٢٧٠ عجم الدين قلندر: ٨١

مير ني كريم" رسول : ١٤- ١٦- ٢٩- ٣٣--A9 -AA -AZ -AF -AF -AF -AI -FY سوار سوار ۲۰۱۲ کوار ۱۰۸ سال ۱۹۱۵ مال مار عاد مار مار المار المار مارد عامر -r99 -r97 -r9r -ror -rra محمود شیرانی: ۳۲۷ - ۳۳۱ محدياتم محتمى واجد: ٨٥ محمد غوث ميلاني مخدوم: ٨٣ محر غياث: ١٩٨٠ محد معظم " شنراده : ۱۹۸- ۱۹۴ محمه ناظم' ذاكثر: ١٣٠ . محمه نوشه عنج بخش علوی سید : ۸۴ محمد بزدي طا: ١٠٢ محود شسری: ۸۳ محمود شيراني وافظ: ٥٦- ٢٦- ١٨- ٨٨ محود غزنوی: ۱۱س ۱۳۹- ۲۰۰ ایم- ۱۲۲ سام-44\_ 67\_ 47\_ 27\_ A7\_ P7\_ -6\_ 16\_ 10- 40- 10- 10- 10- 10- 10- 10--r.y -r.o -22 -yr -yr -yr -y -b. محوده باشي واكثر ٣٢٠ مخدوم جمانیان جمال گشت: ۸۳ مراد بخش: ۱۵۱- ۱۵۲ مه مرتعش: ۸۲۲ مرشد قلی خان : ۲۱۱ مسعود سعد سلمان : ۱۳۳ - ۱۳۳۲ - ۱۳۳۲

ولل: ١٩٥ - ٢١٢ واز لے بیک : ۱۵۰ وو لشر : ۸۵۱ ۲۲۸ ۲۷۰ ۲۷۰ פענ שונה: בדר דר مارس عزل: ١٩٥ باشي فريد آبادي : ۳۳۹ بنلر: ۲۷۳ بررث دید : ۲۰۷ مدين ميجر: ٢١٧ يرش: ١٢٣ عمانون مادشاه: ۱۵- ۱۰۱ ساسها ساس بشر- وبلو- وبلو: ٢١٥ ميكل: ۲۲۱ - ۲۲۹ - ۲۲۱ م يار محمد بدخش طالقاني: ١١٨٠ بوسف جمل حيني' سيد: ٣٢٠ يوسف حيين خان واكثر: ١٤ بوسف دربندی : ۳۳۲

مجم الدين كبرى في في في ٩٠ جم الدين يوسف كاشغرى: ١٨٠٠ نجيب الدين مؤكل أ ٨١ ندوی ٔ ابوظفر: ۵۸ نزر نیازی: ۳۳۰ ر سنگھ ويو: ١٣١- ١٣٥ ١٢١ ا نطشے : ۱۱- ۱۲۸ مال ۱۲۸ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۲ TAO \_TZ9 \_TZ1 \_TZF \_TZF نظام الدين اولياء : ٢٠١ -٨٠ ٨١ - ٨٠ דרם בדיר בדיו בדיר نظام الملك: ١٩٣٠ ١٩٠٠ ٢٠٩ نظام علی خان میر بهادر: ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ سا۲ نظامی عروضی سرقندی: ۳۳- ۲۴- ۳۵ نظامی منجوی : ۲۳ نظيري: ١١٠٠ -١١١٠ نظيري نعمت خان عالى : ١٩٩ نكلس' پروفيسر: 19- ٣٧ نوح بحكرى فيخ: ٨٢ نورالدین مبارک غزنوی : ۱۳۱۳



وارن بیشنگز: ۲۴۳ وحید قربشی ٔ ذاکمز: ۳۲۹ وروز ورخه : ۳۶۱

نوری 'ابوالحن: ۳۷ نورالدین مبارک غزنوی: ۸۲ نور محمه چشتی: ۳۲۰ نوشیروال: ۳۷ نسود: ۲۳۷-۳۲۷

إقال اور ملى خص

مروفيه ڈاکٹرت مُحدّاکرم إکرام " پروفیہ ٹراکٹرت مُحدّاکرم إکرام"

مطبوعات بسلسائه گولدُن جوبلی مرمم افعال الامور برامم اشتراک براشتراک شعبهٔ افبالیات، پنجاب یونیورسٹی